https://ataunnabi.blogspot.in



1

https://ataunnabi.blogspot.in

| ام کتاب راهِ ایکنان جلد تلوم<br>نام کتاب و بینیکنش عارفبه کراچی<br>نرنبب و بینیکنش علقه چشتنه صابریه عارفبه کراچی<br>ناخر عادفبه کراچی |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| نعداد                                                                                                                                  | نادبنخ انناعیت                     |
| ٠                                                                                                                                      | محرم الحرام المسلطانية وزورى هنديم |
|                                                                                                                                        |                                    |
| j                                                                                                                                      | E-mail:arfeen@cyber.net.pk         |

# 1 - اولياء الته صفات في نعالي كم غلم وممظم ربيب -2 - احاديث سيصفات التدكا اولياء عُظام ميس 31 جلوه گر ہونے کا ننون ۔ 3 - اظهار معجزه وكرامت ميس انبياء عليه الصّلاة والسلام و 65 اولبياء عُظام كااراده واختيار اورُحكم شامِل موتاسبے۔ 4 - معلم اليصال تواب انذروسياز 125 ومُمَا أُصِلُ بِم لِغنكِ رالتُّدكي وضاحت

# https://ataunnabi.blogspot.in

# تعارف راه ایمان رحصه سوم

تفسیر نجد به عود به و با بید کے رد بیں اس سے بل فقیری تصنیف کردہ کتاب او ایبان "کے دوجھے چھیب کرمحت میں فارٹین کی فدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ زرنظر تصنیف ای لسلہ کی نمیسری کڑی ہے۔ جس میں جند نئے موصنو عات پر تفسیر نجدیہ میں مذکور گراہ کن ناویلات ، تحریفات اور من گھڑت تونیحات کا بدلائل قاہرہ رد کیا گیا ہے۔

میں تروع سے آخر تک ایسے موادی بھرمارہ کے دیہ سعودیہ وہابیہ میں تروع سے آخر تک ایسے موادی بھرمارہ کے دیجے پڑھ کر مام سلمان کا گمراہ ہونایقینی ہے۔ اگر جیراس کے رداور جسلہ خرافات و بھوات بخریہ سے جواب سے لئے دفتر کے دفتر درکاریس میک فقیر نے کوشش کی ہے کہ راہ ایمان کے ان تین حقوں میں زبادہ سے زبادہ تخریفات کارد کیا جائے۔ اسی طرح فقیر کا ادادہ ہے کہ برصنائے الہی و بشرط زندگانی باتی ماندہ مسائل وموضوعات کوراہ ایمان کے جو تھے اورآخری باتی ماندہ مسائل وموضوعات کوراہ ایمان کے جو تھے اورآخری

حصته بن سمیلنے کی کوشش کرسے ...

و بالندالتوفين وهوالمستعان فقرابوالحسان فادرى غفرلر

### انتشناه

خدیب ودید کی شائع کردہ تفسیر قرآن کا مطالعہ کرنے واسے
ابنادین وائیان بچلنے کی فاطر مندرجہ زیل تنبیبہ بیغور کرلیں۔
رسول الدصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا ارتباد:
منگ اللہ کو کی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا ارتباد:
صَلَّی اللّٰه عَلیْہِ وَسَلَّهُ مَا لَیْ عَنْ الْعِلْہُ وَبُن فَانْظُولُا
عَمْنَ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلیْہِ وَسَلَّهُ مَا لَیْ عَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

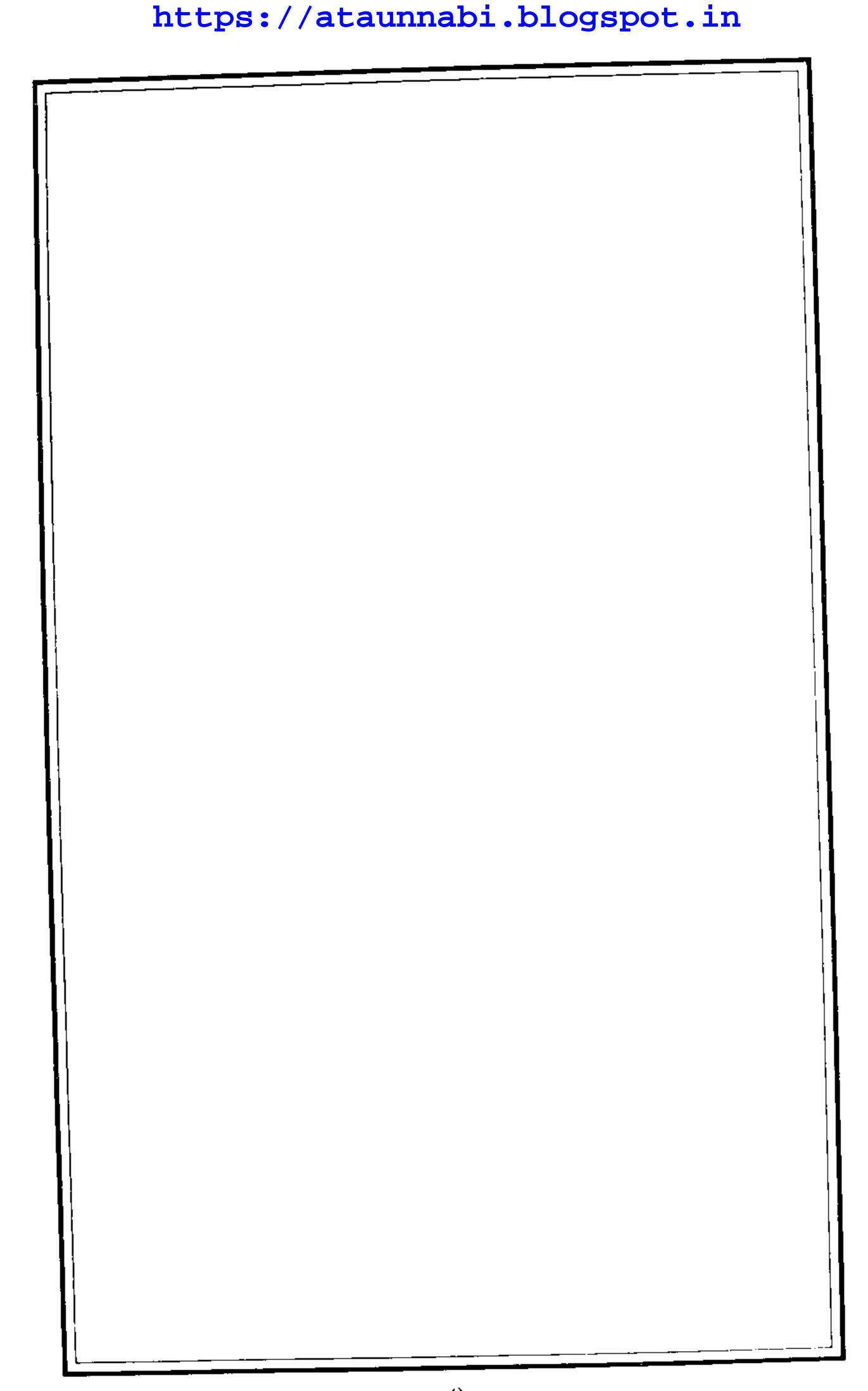

'زاه ایمان' رجارسوم تجدبيه سعودييه وبابر اولباء الشرصفات فنعالى الله الفرقان الفرقان الفرقان المسير الفرقان الفرقان الفرقان المؤرد الفرقان الفرقان المؤرد المؤرد الفرقان المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المفرد ا

ترجمه نجدی: اورته بین می ویجهتے بین تونم سے سخرا بن کرنے لگتے بین کہ کیا ہی وہ خص بین جنہ بین اللہ تعالی نے رسول بناکر بہا جا سے پی

تفسیر نجدی: دوسر معام میں اس طرح فرمایا" اَهٰذَالَّذِی یَا نَفْ مَا اِللّٰ اَهٰذَالَّذِی یَا یَا کُورُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

بین ان کی بابت کہتاہے کہ وہ کچھ اختیار کہیں رکھتے، اکس حفینفتن کا اظہار ہی شرکیان کے نزدیک ان کے معبود ول کیسے تو بین تھی ، جیسے آئے بھی قبر پرستول کو کہا جائے کہ قبروں میں مدفون برگئات میں نصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے نو کہتے ہیں کہ براولیا ، النّدی ثنان میں گستانی کررہے ہیں ۔

 توحیدالوہیت کامطلب ہے کہ عبادت کی نمام اقعام کامختی صرف اللہ تعالی ہے اور عبادت ہم وہ کام ہے جوکسی مخصوص بنی کی رضا کے لئے بااس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس کئے نارا، روزہ ، جج اورزکوہ صرف ہیں عبادات نہیں ہیں بلکہ مخصوص نماز، روزہ ، جج اورزکوہ صرف ہیں عبادات نہیں ہیں بلکہ مخصوص مستی سے دُما والتجا کرنا، اس کے نام کی نذرونیا زدینا، اس کے سلمنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اورخوف رکھنا، وغیرہ بھی عبادات ہیں۔

توحیدالوہیت ہے کہ یہ تمام کا صرف الندتعالی ہی کے یئے کئے جامیں فہر پرستی کے مرض میں مبتلاعوا وخواص اس توحید الوہریت میں ننرک کا ارز کا ب کرنے ہیں ۔ اور مندکورہ عبادات کی بہت سی صیب وہ فہروں میں مدفون افرادا در فوت نندہ بزرو سے یہ ہے گئے ہیں ۔

توحیرصفات کامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جوصفات قرآن ومدین میں بابن ہوئی ہیں ان کوبغیرسی ناویل اور تخریف کے تسلیم کریں اور دہ صفات اس انداز میں کسی اور سے اندر نہ ماہیں ۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یا دور ونز دیک ہے ہر ایک کی فریاد سُنے پر وہ فادر ہے ، کا 'نات میں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اسے افتیارہ اصل ہے 'یہ یا اس قیم کی اور صفات الہیہ

ان میں سے کوئی صفت بھی الند سے سواکسی نبی ولی ماکسی بھٹے فس سے اندر لیم نه کی جائیں اگرنسلیم کی جائیں گی تو بیرشرک ہوگا۔ افسوس سبے کہ قبر پرستول میں شرک کی قیم تھی عام ہے۔ اور انہول نے الندکی مدکورہ صفات میں بہرت سے بندوں کوھی ترکب كرركهاسه اعاذناالتدعنه وسل صراطم متقيم رجين والول مح لئ صنروری بینے کہ وہ بہود اور نصاری دونوں کی گمراہیوں ہے بیج کر ہیں۔ يهودكي برى گمرابي بيضي كهره جاسنة بويصة صحيح رايسة برنهيس جلية نصے۔ آیابت المی میں مخربیت اور حبلہ کرنے سے گریز نہیں کرنے تھے۔ حضرست عزبرعلبرالسلام كوابن التركيتے ۔ اجبے احبار ورخبان كوحرام وصلال كرسن كالمجاز مجصنے تھے ۔ نصاری كى برى ملطى بيقى كم انہول نے حضرت عسى على السلام كى شان من علوكيا اورانهي الأاور نالت و تلائمة الندكا بمياا وربين خلامين بسايك قرارديا افسوس سهص که امرست محدیه میس بھی به گمراہیاں عام ہیں اوراسی وحرسے وہ دنیامیں ذلیل ورموا ہیں۔الٹرتعالی اسیضلالت سے كرشيط سے لكارے تاكرا دارونكيت كے برسطنے ہوئے ماہے وہ محفوظره سكي

\_ تفسیر شحدی صحیح السیاء الميت مباركه : - كيااً هُلَ ألكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِيْنِكُمْ ٥ ترجمہ تحدی : اسے اہل کتاب ابینے دین کے بارے ہیں صدسے يذكررماؤ" النخ تفسيرنجدي وربيكن افسول أمست محمديداس سيح باوجود كصي السغلو سے فوظ ندرہ کی حس میں عبسائی منتلا ہوسئے اورامت محمدیہ نے تحقى اسبنے بینمیرکو بلکہ نبکب بندول تکسے کوخدائی صفات میقیف تحصيرا دباجو دراصل عيسائيول كاوطيره تصارانخ ا أيت مُباركه: مر وَالَّذِينَ الْمَنُولَ اللَّهُ مَبَارِكُه: مر وَالَّذِينَ الْمَنُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ

ترحه نحدی: رواورایان و الیه النه کی محبست میں بہت سخست ہوتے ہیں''

تفنير نجدى: منروره ولائل واقعه اوربرابين قاطعه كياوجود الس توگ ہیں جوالند کو چھوٹرکر دوسروں کو اس کا ننسریک بنالیتے ہیں اور ان سے ای طرح محبہت کرنے ہیں حب طرح النہ سے کرنی چاہیئے۔ بعنت محدید کے وقت می البیانجین نظامترک کے بیمظاہر آج تھے عام ہیں۔ بلکہ اسلام سے نام نیوائوں سے اندر بھی یہ بیماری گھرکر

گئی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیرالٹد اور بیروں فقبروں اور سجادہ نشینوں کو ابنا ماوی وسلجا اور قبلہ حاجات بنارکھا ہے۔ بلکان سے ان کی مجست اللہ سے جی زیادہ ہے اور تو حبیر کا وعظان کو بھی اسی طرح کمشرکین مکہ کو اس سے نکلیف ہونی اسی طرح کھٹے۔ ایخ

مراز پر لکھلہ ہے۔ اخرت میں پیروں اورگڈی نشینوں کی سے سے سے میں اور سے وفائی پرمشر کین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کاکوئی فائدہ جہیں ہوگا، کاش دنیا ہی میں وہ شرک سے تو ہرکر لیں ۔

موسی علیہ اسلام ) کی موجودگی کے باوسف بچھڑے کوا پنامعبود مجھ لیا۔
آج کامُ لمان بھی نئر کربہ عقائد واعال ہیں بُری طرح مبتلا ہے کین
وہ بھتا یہ ہے کہ سلمان مشرک کس طرح ہوسکت ہے ؟ ان مشرک طالول
نے دشرک کو بھر کی مورتیوں کے بیجار اوں کے لئے خاص کر دیا ہے۔
کہ صرف وہی مشرک ہیں جب کہ یہ نام نہا دمسلمان بھی قبروں پر
قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو بیقٹر کے بیجاری اپنی مورتوں کے
ساتھ کرتے ہیں ۔ اعاذ نااللہ منہ ۔

## 

" مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيَّافَقَلُ بَارِزُنِ بِالْحَرْبِ" (مِيح بخارى كتاب الرقاق باب التواضع).

جس نے میرکسی دوست سے دشمنی کھی اس نے میرک ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا الٹرکے سی ایک ولی سے دشمنی ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا الٹرکے سی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیا دالٹر سے بلکہ الٹر تعالی سے بھی نشمنی ہے۔ اس سے واضح ہواکہ اولیا دالٹر کی مجست اوران کی عظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض وعنا دانیا برائج م بے کہ الٹر تعالی اس سے ضلا ف اعلان جنگ فرما تا ہے۔

اولیا،الندکون ہیں ؟ اس سے لئے ملاحظہ ہوسورہ یونس

آیت ۱۲، ۱۲ لیکن مجست او تعظیم کا پیمطلب برگزنهیں ہے کوان کے مرنے کے بعدان کی قبروں برگنبداور تبتے بنائے جائیں، ان کی قبروں برگنبداور تبتے بنائے جائیں، ان کی قبروں برگنبداور تب بنائے جائیں، ان کی خروں برسال نظری کے نام پرمیلول کھیلول کا اہتما کی کیا جائے اور ان برجباوریں بحرصائی جائیں۔ اور انہیں ماجست روامشکل کُثنا نافع وضار مجبا جرصائی جائیں۔ اور انہیں ماجست روامشکل کُثنا نافع وضار مجبا جائے، ان کی فروں پر درست بستہ قبام اور ان کی جوکھٹوں بررجدہ کی اس کے نام بر ملئے وغیرہ جدیساکہ برتسمتی سے" اولیا، الٹدکی مجبت کے نام بر برکارو بار لات ومنات فروغ بذیرہے۔ حالانکہ بیمجبت ہیں ہے ان کی عباوت ہے۔ اللہ تعالی اس فتنہ مباوت قبور سے معفوظ رکھے۔

ب ---- تفسير تخبرى مراور ٢ --- بورة البقره آيت مباركه: مَ فَتَاتَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ دَيَّهُ كَلَمْاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهُ الدّمُ مِنْ دَيَّهُ كَلَمْاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ النَّهُ الدّمُ مِنْ دَيِّهُ كَلَمْاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ النَّهُ الذّي النَّهِ النَّهُ مَا النَّهِ النَّهُ مَا النَّهُ الذّي النَّهُ الذّي النَّهُ الذّي النَّهُ الذّي النَّهُ الذّي النَّهُ الذّي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الدّي النَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمہ نجدی: رحضرت آدم (علیہ السلام) نے اسبنے رب سے جیند باتیں سبکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بینک وہی توبہ فنبول کرنے والا اور دم کرنے والا ہے۔ نفسیر نجدی: دعضرت آدم علیہ السلام جب بیٹیمانی میں ڈوبے ڈنیا

بعض حفران بہاں ایک موضوع روایت کا مہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حفرت آدم نے عرش الہی پر لاالا الا الدّمحدرسول اللّه الکا الله محدرسول اللّه الکا الله محدرسول اللّه کی ہوائے سے دعا مانگی نواللہ تعالیٰ نے الہیں معاف فرما دیا ہر روایت بے سندہ اور قرآن کے جی معاش الہیں معاف فرما دیا ہر روایت بے سندہ اور قرآن کے جی معاش ہے علاوہ ازیں اللّہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے جی خلاف ہے ۔ نمام انبیا، نے مہینتہ براہ راست اللّہ سے دُعا ہیں کی جین کی بین کی بین کی میں ولی ، بزرگ کا واسطہ اور وسید نہیں براہ اس سائے بھے کہ بین کی ملی اللّہ علیہ ولیہ مسیت تم م انبیا ، کا طریقہ دعا بھی رہا ہے کہ بخیرس واسطے اور وسیدے کے اللّہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے ۔

صلّ برآبت مباركه قلنا الهُبطُوا مِنْهَا جَدِيْعَا فَإِمَّا الْهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ قَبَى فَكَ اللهُ مُنَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُل

مِنْ اُمُوْرِالِدُّنَیَا (جوفوت ہوگیا امور دنیاسے یا اسنے بیجے دنیا میں جھوڑ آسئے) حس طرح دوسرسے مقام پرسمے رفسون التّبع هکلای فلک بیمن کو کیشن التّبع هکلای فلک بیمن کو کیشن اللّب کی بیمروی فلک بیمن کو کیشن کو کیشن وہ (دنیا میں) گمراہ ہوگا اور مز (آخرست میں) بد بخت و ابن کثیر)

(ابن کثیر)

سراف کومال ہے، برکوئی ابسامقام نہیں جوصرف بعض اولیا اللہ میکومال ہے، برکوئی ابسامقام نہیں جوصرف بعض اولیا اللہ میکومال ہوا ورکھراس مفام 'کامفہ می کھے کا کچھ بیان کیا جساتا ہوں کومال ہوا ورکھراس مفام 'کامفہ می کچھے کا کچھ بیان کیا جساتا ہوں کہ مالا نکہ تمام مومنین موقین صحبی اولیا واللہ بیس نے اولیا واللہ کہ تمام مومنین موقین کھی اولیا ولیا درجات میں فرق ہوسکن الگے مخلوق نہیں۔ ہاں البتہ اولیا دکھے درجات میں فرق ہوسکن سے۔

ب سورة البقره آیت مُبارِله: وَلَمَّا جَاءُهُمُ كِ تَابُ مِّنُ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّفٌ وَ البقره آیت مُبارِله: وَلَمَّا جَاءُهُمُ كِ تَابُ مِّنُ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّفٌ وَ البقرة لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسُتَقَانِحُونُ وَعَلَى الَّذِینَ کَفَرُواْ فَلَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسُتَقَانِحُونُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

کافرول برفتے چاہتے تھے تو باد جود آ جانے اور باد جود یہ چالت

البنے کے بھیر کفر کرنے لگے۔ الند تعالی لعنت ہو کافرول پرائے

تفسیر نحبری:۔ یستفتحون کے ایک معنیٰ یہ بیس غلبہ اور نصرت

می دعاکرتے تھے۔ بعینی جب یہ بہود مشرکییں سے شکست کھا
جاتے تو الندسے دعاکرتے، باالنّد آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کرہم ان مشرکییں برغلبہ حاصل کریں۔ بعینی استوف استون خبر دسینے کے بیس۔ ای یخہ دونہ ہم بات کے سیدہ ٹ ۔ بعینی یہودی کا فرول کو خبر دیتے کہ عنقر بیب نبی کی سیدہ ٹ ۔ بعینی یہودی کا فرول کو خبر دیتے کہ عنقر بیب نبی کی سیدہ ٹ ۔ بعینی یہودی کا فرول کو خبر دیتے کہ عنقر بیب نبی کی سیدہ ٹ ۔ بعینی یہودی کا فرول کو خبر دیتے کہ عنقر بیب نبی کی ک

سیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محدی پرکھنے میں ہے۔
مسدکی وجہ سے ایمان بہیں لائے رجیساکہ اگلی آیت ہیں ہے۔
بیٹسکا اشہ تروابطہ آنفنسکہ م آن یکھنے فرف بیکا آنڈک اللہ بغیا آن کے فرف بیک آن بیٹ فرف بیک اللہ بغیا آن کے فرف بیک آن بیٹ آئی مون عباد ہ فبائی وبغضب شکے فرف فضیلہ علی مکن بیٹ آئی مون عباد ہ فبائی وبغضب علی عنی اس بات کی عرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وتم وہ آخری بیغیر ہیں جن کے اوصاف تورات وانجیل میں نکوریس اور جن کی وجہ سے بی ابل کتاب ان کے ایک "نجات و مبندہ کے طور بین کی وجہ سے ایمان بیر مخت اس میں اللہ علی وجہ سے ایمان بیر منتظر بھی تھے لیکن ان پر محض اس حبلن اور حسد کی وجہ سے ایمان

نہیں لائے کہ نبی صلی النّہ علیہ وٹم ہماری نسل ہیں۔ سے کبول نہ ہے کہ م حبیباکہ ہمارا گمان تھا دیبی ان کا ان کا رولائل پرنہیں نسلی منافرت اور حسدوعنا درمینی تھا۔

غضب برخصنب کامطلب ہے بہت زبارہ غضب کیونکہ بارباروہ غضب والے کا کرتے رہے جبیباکہ تفصیل گزری اوراب محض حسدی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد کی اللہ علیہ وہم کا انکارکیا،'' نام نہاد تفسیر نجد بیسعود بیرو با بیہ سے افتیاس ختم!

### مندرجه بالاعبارت بين استعال كئے كئے مندرجه بالاعبارت بين استعال كئے كئے مندرجه بالاعبارت بين استعال مام مندطانی حربه كالوسط مام

نام نهادتفسیر نجدید میں کی ٹنی تحریفات و تلبیسات ال بر نابد مادل ہیں کہ حق دشنی و باطل برتی اور محوبان خلاسے بخش و مدادت لوازم و با بریت ہے ہیں مرض و با بریت سے ان کے ایمان کا براغرق تو ہو جبکا، ان کی عقلیں بھبی الیمی نباہ و برباد بوگئیں کہ انہیں اپنے فاسد مطلب کو نابت کرنے ہیں کہ انبیاء قرآن مجید کی آبیہ مضحکہ خیز ناویل کرنے ہیں کہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کا بھبی مشرک و کا فر ہونالازم آنا ہے۔ یہ استقیا، از لی قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم کو برلنے بگاؤ نے کے اس قدر ما برجیں کہ کم تعلیم یا فریم سلمان ان کی گھراہ کن لفاظی کو سمجھ ہے ما برجیں کہ کم تعلیم یا فریم سلمان ان کی گھراہ کن لفاظی کو سمجھ ہے سے انہیں سکنے اور گھراہ ہو جائے ہیں۔

مندرجه بالاعبارت بین صی بهی ننبطانی تربهاستعال کیا گبا ہے۔ بہ نعال مُضلّ نجدی و بابی آبات مُبارکه کا ترجم اور فهم بیان کرنے میں منعات زاتی وصفات عطابی اور نسبت حقیقی اور نسبت مجازی میں فرق نہیں کرنے ناکہ سب اصول وہا ہیہ اسبنے مندموم ومرُدود فاسرمطلب کو نابت کرسکیں راور ننرک وگفر کے فنوے داغنے کی راہ ہموار ہو صلئے۔

نام نها د تفسیر نجد به کی مندر حبر بالاعبارت بین ان طالم و البیر کی بیرانجسیر بال اور البیسانه فریب کاربان ملاحظه بول به لکھا گیا ہے :۔

ر توحیدصفات کامطلب به به که الله تعالی کی جو صفات فرآن و صدیب میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیرسی تا ویل اور خربیت میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیرسی تا ویل اور خربیت میں اور مفات اس انداز ہیں کسی اور کے اندر ندمانیں '' الخ

اوراوليا برام قدسناالند باسراريم كاندرسليم كزناج. تنجد بيسعوديدي نام نها د تفسيري منريد تكھاہے" مثلاً حب طرح اس کی صفت علم عنب ہے یا دُورونزدیک ہے ہر ایک کی فربا دیسننے بروہ قا درسے کائنات بیں ہرطرح کانقرف كرين كالسداختنار صل بهدير بالتضم كى اورصفات الهيبر ان میں سے کوئی صفت بھی الند کے سواکسی نبی ولی باکسی حیثخص کے اندسلیم ندی جائیں ،اگرتسلیم کی جائیں گی توبیر نزک ہوگا ۔ ا فسوس ہے کہ فبر برستول ہیں شرک کی قیم مھی عام ہے اورانہوں نے اللّٰدگی مذکورہ صفارت میں بہست سے بندول کوھی تنریک كرركھا ہے۔ اعا زناالتدمیزیُ انتہی کلام النجدی الخبیب ۔ میں صفایت الہمیریس سے کوئی صفت بھی الند سے سوا بنی ولی یانسی مین شخص سے اندر تسلیم کئے جانے کوئنرک تھہرا ہے اورفران وحدیث کی تعلیمات کے مطابق صحیح عقیدہ کھنے وللصسلمانول يرقبربرتن كابهتان بانده كرب الزاك كأباج كدانهول نيه بهرمنت سعين ول كوهي التركي صفاست بي ننر بک کررکھاہے۔ جہل مرکب میں گرفتار، توحید شیطانی کے برستار سخدريه وبإببري اس صريح غلط بياني وحركست ننبطاني بر

فَنَجُعُكُ لَغُنَةُ اللهِ عَلَى أَلكاً ذِبِينَ "مَم جَعُولُول بِراللّه كَلعنت بَصِحِت بِن لَا لَكُلُو فِينَ "مم جَعُولُول بِراللّه كَلعنت بَصِحِت بِن لُه كَيْسُوا وركباكها جاسكنا هيه ؟ منكربن قرآن وحدبت نجيح وابي بتأين!

کیافران و صربت میں نمرک مجراب ؟ الداور رسول معیم میرک ہیں؟

ذبل میں قرآن مجید کی بنظراضتصار جیند وہ آبات درج کی جاتی ہیں عن میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے ابنیا، واولیا، اور ما اسانول کومنصف بیان فرما باگیاہے۔ وَاللّٰهُ دَءُ وُفُ بِالْعِبَادِ رَبِّ سرة العُمران آیت ہے '' اور اللّٰہ بندول برمہر بان ہے '' انگارے کم انسانول کومنوں آیت ہے'' انگارے کموں الدّے کیے دسورة فانخی الدّے کم نیاں اللّٰہ کوجو مالک سارے جہان والول کا بڑا ہم بان مراب خو بیاں اللّٰہ کوجو مالک سارے جہان والول کا بڑا ہم بان حربین والول کا بڑا ہم بان

فَاِن َ رَبِّكُمْ لُوء وَفُ الرَّحِ نِيمِ (اللِّ عِ ١١) "بِهِ نَهُ مَ الرَّرِ بِيمِ وَاللَّهِ عِ ١١) "بِهِ نَهُ مَ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَهُ اللَّهِ مَا عَذِيتُ مُ حَرِيْتُ لَفَسِيكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَذِيتُ مُ حَرِيْتُ لَفَسِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَذِيتُ مُ وَيُنُ الْفَسِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَذِيتُ مُ وَيُنُ الْفَلْ مِنْ اللَّهُ وَمِنِ إِنِي اللَّهُ وَمِنِ إِنِي اللَّهُ وَمِنِ إِنِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

''بے بنک تنہارے یاس تنتربین لانے میں بی<u>ں سے</u> وہ رسُول جن برتمها رامشقت میں بڑناگرال ہے۔ تمہاری بھالاتی کے بهابن جابنه والمصلمانون يركمال مهران مبربان مندرجه بالأيات بين الثدنعالي كي سفات رؤف رحيم - تومحی رئیول النصلی النه علیه وسلم میں ہونا بیان فرمایاً گیا ہے اور مَّ مَن مَمَارِكُم فَالْ كَفَى بِاللَّهِ عِبَينِي وَبَيْنَكُهُ مِنْفَهِيُدًا ( لِيَسُورَ عَمُكُبُوتُ مَا مَعَالِمُ وَعَمَّكُبُوتُ مَا مِنْ مَعَالِمُوتُ مَا مِنْ مَعَالِمُ وَمُعْلِمُونَ سَمِي رَانَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينَدُا رِيكِ عِ ١ التُّد تعالی کی صفت "شہید" کو محمد رسول الدصلی الدیملیہ ولم سکے اندر بيان فرماياً كياسه - كَكُنْفَ إِذَا جِنْنَامِنُ كُلِّ أُصَّةِ لِبَتُهُدِرِ وَّجِدُنَا بِكَعَلَىٰ هُوُلَاءِ شَهِبُدًا ربي سورة نساء آيت الآم يُهُ تُعر بوب نمزین تم سب برگواه اورنگههان بناکرلائی*ن* وَاذْ نَقُولُ لِلَّذِي اَنعُكَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعُمَنْ عَلَيْهِ وَانْعُمَنْ عَلَيْهِ رَبُّ ع ٢) " اورا ہے عبوب یا دکرو حبیت مفرماننے تھے اس سے حسے الندنے نیمست وی اور تیم نیے اسے تعمیت دی " اس آیت مبارکه میں النہ تعالیٰ معنت میارکہ میں النہ تعالیٰ معنت میارکہ كو، رسول النه صلى النه عليبه وتلم كيه ينف فرما يا كريا بيت را ورالند نعالى كى سفت " ھادى" وَاللَّهُ يَهْدَىٰ مَنْ يَبْنَا أُكُورُولُ اللَّهِ

صلى النُّر عليه وسلّم كه لئے فرما باسه. وَإِنَّكَ لَتَهُ دِيْ إِلَى صِلَا الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عليه وسلّم كو مِنْ الله عَليْ الله عليه وسلّم كو عَلى الله عليه وسلّم كو عَلَيْ الله عَلَيْ الله عليه وسلّم كو عَلَيْ الله عَليْ الله عليه وسلّم كو عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله ع

قرآن مجید میں ایسی بہت ہی آبات ہیں جن بیضفات الہدیہ کومخلوق کے لئے بیان فرمایا گیا ہے گروہ ہیں بی بینوریمیں کئی گئی ہفوات کو بیح سمجھ لیا جائے تومعا فرالٹہ، الٹدعز وجل رینرک مائد ہوتا ہے ۔ تو تا بت ہواکہ بہ بنجدی سعودی نام نہا د تفسیر لکھنے اور لکھانے والے ہی صراطِ ستقیم سے ہتے ہوئے ہیں ۔ توحییہ شیطانی کے برسنارہیں ۔ ان بر الٹہ ورسُول کی پھٹکا دہے ۔

كريةُ رَءُونَ الْقُرَانَ لَا يُجَاوِزَ حِنَاجِهُمْ " بي لُوك قرآن برجيل كے اور قرآن ان كے كلول سے نيجے نہيں از سے كا، قرآن كانور ان کے دلول میں نہیں بہنچے گا۔ ان سے دل نور بدا بہت سے محروم رہیں گئے۔ بیراشقتباء ازلی قرآن کی آبات کا صحیح مفہوم و مطلب ہیں سمجھ سکیں گے ۔ یہ بدہخست لوگ آبات مُبارکہ میں تحریف و تاویل کرکھے الفاظ کھے بچے معنوں کو بدلیں گئے اور وسي مطلب كالين كي حسب سية قرآن وحديب كاارز كاز لازم آتا ہورالندتعالیٰ کی توہین ویکنرسی ہونی ہورمحبوبان خکا، انبياء ورل عليهم لصلخة والسلام وإولياء كرام كى تنقيص ننان كا بہلونکلتا ہو۔ اس غرض کے لئے بیقرن الشبطان سے پیجاری، سجدى وبإبى خالهم الثرتعالى حيفات ذاتى وصفات عظائى اورنسیت خقیقی اورنست مجازی میں کیجھ فرق و امتیاز نہیں

ان کے مکروفریب اوران کی گمراہبول سے بیخے کے گئے خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی کا یا" امر" کی نسبت جسب اوران کی گراہبول سے بیخے کے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتونسبت حقیقی مراد ہوتی ہے۔ اور وہی کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتونسبت حقیقی مراد ہوتی ہے۔ اسی یا امر جب ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کی طرف منسوب ہوتونسبت مجازی مراد ہوتی ہے۔ اسی

طرح جب کوئی صفت الند کی طرف راجع ہوتوصفت بی م مراد ہوتی ہے۔ اور وہی صفت جب مخلوق ہیں سے سے اور مراد ہوتی ہے۔ اور وہی صفت جب مخلوق ہیں سے سے اور کے لئے راجع ہوتوصفت عطائی مراد ہوتی ہے۔

اس بیان کی وضاحت کے لئے جند متالیں درج ذیل بیس ۔

بیس ۔ انک کم کو لِلّهِ دَبِّ انْعَالَ مِیْنَ یُ اللّٰہ سارے جہان والول کا رہے ہیں ہے۔ پروردگارہے'' اور فل دَبِ ارْحَهُمُا حَجَمَان والول کا رہے ہے پروردگارہے'' اور فل دَبِ ارْحَهُمُا حَجَمَادَ بَیْنَانِیْ صَنِیْ بُرُامِ وَلِی عَمَّ ) '' اور عرض کی کہ اسے بررے میں اور باہی پررم کر جنبیاکہ ان دونوں رہان دونوں دونوں اور باہی پررم کر جنبیاکہ ان دونوں نے مجھے حیاتین میں یالا ن

التدنعالی کی صفت مومن اورسلمان کی صفت میمون است التدنعالی کی صفت مومن التدکی طرف کی جائے گی تواس کا مطلب موکن کی نسبت مسلمان موکن امان شخشنے والا امان و بنے والا مومن کی نسبت مسلمان کی طرف ہوگی نومعنے ہول گئے ابہان لانے والا ابہا ندار \_\_\_

وَلَعَنِدُ مِنْ فُرِنَ خَيْرُمِينَ مُّنشُرِكِ وَلَوْاعُجَبَكُمْ (بِعَا) اور بدننگ مؤن (مسلمان) علام منترک سے انجیل سے اگرجہ وہ تمہیں بھاتا ہوئ

الغرض نسبت حقیقی و مجازی اورصفات زاتی وصفات عطائی کافرق سلحوظ رکھا جائے تو کوئی ننازعہ اور اختلاف باتی نہیں رہنا۔ اُمت میں نفرقہ ڈوالنے اور فنتنہ وفساد بر پاکر نے والے یہی اصل انخوام ہیں جوفہم قرآن و مدیر سے عاری ابن عبلاواب خبری قرن الشیطان سے بچاری ہیں۔ آبات قرآن و روابات مدین میں ناویل و تخریف کرے اُمّت مسلمہ برشرک سے سطان کے فنوے واغتے ہیں۔

مالانکه الله تعالی کے عبوب والک ئے غیوب سرکار دوعالم محدر رول الله وسلمان ہرگزمُترک محدر رول الله وسلم الله علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ہرگزمُترک نہیں ہول گے۔ وانی والله ماا خات عکیکمُ اَن تُشرِکُ واَنی وَاللّٰهُ مَا اَ خَاتَ عَکیکُمُ اَن تُشرِکُ وائی والله محصم مجھے مم سب سے برخوف ہیں رجی بناری جلداؤل مولا) خداکی قسم مجھے مم سب سے برخوف ہیں کہ م مرسے بعار نشرک کروگے۔

اسمئە وجل جلالە كى بات مائىنىچى اورىنەربول برى كى سىلاللە ئىلىبەرسىم. اس سىھ بىغىبا نابىت ہونا بىھ كەر..

تجدی وہائی جہتم کے لئے بیالکئے گئے ہیں

التُرتعالى كاارشاوس، وَلَقَدُ ذَرُأْنَا الِجَكَةُم كَثِيرًا مِنَ الْجَدِّ وَلَقَدُ ذَرُأُنَا الْجَكَةُم كَثِيرًا مِنَ الْجَدِّ وَالْإِنْسِ لَهُ مُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُ وْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْنُ يُنَ الْجَدِّ وَالْإِنْسِ لَهُ مُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُ وْنَ بِهَا اُولَا يُكَالُونَ وَالْإِنْسَ لَهُ مُ الْذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَا يُكَالُونَ وَالْمُ الْفَافِلُونَ وَلَا يُكَالُونَ وَلَا يُكَالُونَ وَلَا يُلِكُ هُمُ الْعَافِلُونَ وَلِي عَمِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

بفضائہ تعالیٰ قرآن عبیرسے واضح ہواکہ اللہ تعالیٰ کے سے مسقات کو مخلوق میں سے سے کی طرف منسوب کرنا ہرگز تنرک مسقات کو مخلوق میں سے سے سی کی طرف منسوب کرنا ہرگز تنرک نہیں ہے۔ اب فقیر بھفندلہ نعالیٰ و بغضلہ رسولہ الاعلیٰ صلی اللہ نعالیٰ علیہ وستم ...

بالتفصیل تحربر کرراب ہے تاکہ اہل ایمان ان ہے ایمان ان ہے ایمان کے رئیر کرراہ ہے تاکہ اہل ایمان ان ہے ایمان کے ر نجد بوں وہا بیول کی نام نہا د نفسیر ہیں درج خلاف قرآن وصریت مفوات بڑھے کے گراہ نہ بیول ۔ مفوات بڑھے کر گھراہ نہ بیول ۔ بفعنلہ تعالی وبفضل رسول الاعلی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہم وسلم المبعین گذشتہ صفحات میں نم نہاد تفسیر تحدیب عودیہ وہا بہیں مندر حبر ذبل تخریفات و تبیسات اور شیطانی ہفوات کی بدلائل فاہرہ محمل نرویدا ور وضاحت کر دی گئی ہے۔

البرمبارکہ فَتکُفی اکم مِن رَبِّم کلیمات فَتاب عَکنیہ کے متعلق اس مدرست کا انکار جس مبیں مندکورسے کہ آدم علیہ السلام متعلق اس مدرس کا انگار جس مبیر سے کہ آدم علیہ السلام کی تو یہ محدرسول الدصلی الدی تعالی علیہ وہم کے توسل سے قبول ہوئی۔

۲ آیت مبارکہ وکانوامِن قُبُلُ بَینَ تَفْتِحُونَ عَکَی الَّذِیْنَ کَفُونُ عَکَی الَّذِیْنَ کَفُرُونِ وَلَمِیسَ مِی تَرْجِمِهِ اور نفسیریس تخریف وللبس می اللّه میں ترجیداور نفسیریس تخریف وللبیس میارکہ اِتّیاک نَفینگ وَاِیّاک نَسْتَعِیْنَ می میں ناوبل فاسدہ وتخرلیب باطلہ کرنے ہوئے لکھا گباہے کہ اللّہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی نبی ، ولی یاکسی جی شخص کے اندر تسلیم کرنا شرک ہے۔

 ولابیت سے متعلق کی ٹئی غلط بکواس اور شبطانی ہفوات کی نردید اوراس آبیت میارکہ کی مجمع نفسیر شخریر کی جانی ہے۔ اوراس آبیت میارکہ کی مجمع نفسیر شخریر کی جانی ہے۔

نام نها د تفسر نجد به عود به و با به منت پر مکھا ہے کھون کے میں میں میں میں کو حال ہے ،
عکینے نم وَلاھُمْ یَہُ خُرَنُون کا مفام ہر مون صادق کو حال ہو ،
یہ کوئی ایسامقا کہ نہیں جو صرب بعض اولیا والنّہ اک کو حال ہو ،
اور عیراس مقا کا مفہوم بھی کچھے کا کچھ بیان کیا جا تا ہے ، حالانکہ تمام مونین وسفی اولیا والنّہ ہیں یہ اولیا والنّہ کوئی الگ مخلون نہیں یہ اس البتہ اولیا ولیا درجات بیس فرق ہوسکتا مخلون نہیں یہ باس البتہ اولیا درجات بیس فرق ہوسکتا محدون نہیں کے درجات بیس فرق ہوسکتا ہے۔ یہ (انہی کلامرا لخبیشہ)

مندرجه بالاعبارت میں حسب دستورومول و باببہ حق بخمنی وطاغوت بری کا بھر بورمنظ ہمرہ کبا گباہے۔ جنابخہ بڑی رخونت سے ساتھ بہ بھیۂ فرعونیت منصب ولایت و مقامات اولیاء الله کا ان کا رکرتے ہوئے لکھا ہے۔ لاَحَوْف مقامات اولیاء الله کا ان کا رکرتے ہوئے لکھا ہے۔ لاَحَوْف مَلَی مُوس صادق کو حاصل مَلَی مُوس اولیاء ہی کو ماصل ہوا ور بھراس مقام کا مفہ وم بھی مجھے کا کچھ بیان کیا جا تا ہے جالانکہ ہوا ور بھراس مقام کا مفہ وم بھی مجھے کا کچھ بیان کیا جا تا ہے جالانکہ مونین وثقین بھی اولیاء الله دیں۔ اولیاء الله کوئی الگ

مخلوق نہیں ۔ بال البتنہ اولیاء کے درجات میں فرق ہوسکتا ہے ۔"

جہل مرکب بیں گرفتار وہا بیہ کی اس گمراہ کن بکواس سے ساف ظا ہر ہے کہ یہ ناہنجارار شادات فکا ورسول خٹ راکی میکندیب، آیات قرآن وروایات صدیرے کا انکار کرنے میں کمچھے مارحسن ہریں کرنے معبوبان فکراسے عدادت وبغض و کبین مارحسن ہو جکے ہیں۔

رکھنے کے باعث ان کے قلوب فہم قرآن وحدیرے سے انہ سے ہروکے ہیں۔
ہروکے ہیں۔

ارشاد باری نعالی ہے فیانتھالا تعنی الابضار و لاکن تعنی الفکو ہے۔ الفکہ وہ دل اند مصر ہوتے ہیں جو میں نول ہیں ہیں، اور دلوں کا اند صابونا عضر ہے۔ اسے اسے اسی میں آدی دین کی راہ بلنے مسے وہ مرتباہے۔

فقرابوالحسّان فادرى غفرله بفضله تعالى وبفضل ديوله الاعلى عليه الصلوة والسلام حسب فرمان خداوندى بَلْ نَفْذِتْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَ فَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَيَكُمُ الْوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَيَكُمُ الْوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَيَكُمُ الْوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَ وَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَم حَقَى كُو بِاطْل بِرَعِبِبَكَ مارِتِ عِبِن تووه اس رَجِبِبَكَ مارِتِ بِهِ بَيْنَ تووه اس كابحيجانكال وبنا ہے توجی وہ مدے كررہ جا تلہ اورتهارى كابھيجانكال وبنا ہے توجیی وہ مدے كررہ جا تلہ اورتهارى

خرا بی ہے ان باتول سے جو بتانے ہو'' اینترمیارکہ لاَ خَوْسَتُ عَلِيَهُ مُ وَلاَهُمُ يَحُزَنُونَ كِي تَحْسَنَ سَجِدِيهِ وَبِابِيرِ كُي نَ كُفُرت تحمراه کن بکواس کی قرآن وصدیت کی روشنی میں محمل مفصل نردید درج ذبل كرر باسية ناكر موسلے بھا ہے كم علم سلمان نام نها تفسير خى يېغودىدوما بىيەمىي كىڭئ تاوىلات فامىدە ونخرىفات باطلىر کی اصلیت و خینفت سے واقت ہوکر گمراہی سے بیجانگیں ۔ نام نها دنفسير تحدى وبالى كى ببر بكواس كد لاَخَوْتْ عَكَيْهُمْ وَلَاهُمُ يَحْزُبُونُ كَامِفَا مِهِمُونُ صَادِقٌ كُومَاصِلَ بِهِ عَلَى مُعَالِمُ مِمْ مُعَالِمُ مِنْ مَا وَلَ ابسامفا بهبس جوصرف بعض اولياء بى كوحاصل ہو بخسيلان حقیقت سے قطعًا غلط ہے۔ یہ پر سے کہ ہرکافر" عدوالنہ" وتمن خداسه اوربرمومن صادق ولى الترسيد، خلاتعالى كا ووست بعد الله وَلِيّ الّذِينَ 'امَنُوا بَخِرجُهُمْ مِنَ الظُّلُوتِ الى النُّوْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ اوْلَيُاهُمُ الطَّاعُونِ يُخْرِجُونَهُمُ قِنَ التُوْرِالِيَ الظُّلُمَاتِ ربِ عن ما التُدولي بيصلمانول كاانهب اندهبروں سے دکھروصنلالت سے ایمان و بدابیت کی رفتی اور) تؤرى طرف ركالناب اوركافرول كيحمايتي شيطان بيس ودابي نۇرسى اندھىربول كى طرف نىكلىلىغ بىن ئىنىرفىرمايا . وَاللَّهُ وَلَيَّ الْمُوْمِنِيْن ـ رب عها اورايان والول كاوالى الترسه

ببرولابيت عامه بي حربهرمون كوماصل بيداور الآياتَ أوْلِيَاءً الله لاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونُ ـ سِ*سِهِ ولابن فاص*ر مرادسه يحضوص مومنول كوعطاء الهى سيطنى بعريبرالبت ابك فرب خاص بهدالله تغالي البيني برگزيره بندوں كو محض اسينے فضل وكرم سيے عطافرما باہدے۔ ولابیت وہي ننئے بهے کوئی شخص اعمال ننا فیرسین خود حاصل نہیں کرسکتا۔ البتہ غالبًا اعمال حسنه اس عطيبُه الهي كهه لينه ذريعه بوسته بي اور بعضول كو ابتراءً مل جاتى بيد اولباء كوالتديف بري طاقىت دى سىھەران بىس جواصحاب خدمىت بىس ان كو تصرف كااخنيار دياجا ناسمه سياه وسفيد كمصختار بنا ديئه جانبے ہیں۔ بیرحضرات سرکار دوعالم محدرسول النصلی النہ تعالیٰ علبه وسلم كے سیتے نائب بیں ۔ ان كوخضور مى اللہ نعالى عليه واله وصحبه وسلم كى نبابهت مين علوم غيببيبر براطلاع اوراختبارات و تصرّفات التُدتعالي في بارگاه مسعطا كئے جاتے ہیں ۔



قرآن مجیداور حدیث شریب میں علم غیبیہ ونصرفات اولیا، کے بہرت واقعات مذکوریں

فقبراین تالیف راه ایمان میس مختلف عنوانات کے نخب آبات قرآن وروابات صدیت درج کرجیا ہے۔ نیز آئدہ صفحات میں ہی درج کرے گاجن سے محبوبان فعدا انبیاء واولیا، کے ملوم تصرفات کا اثبات ہوتا ہے۔ ناہم اس مفام برقیمی نام نہا د نفسیر نجد بیعود یہ کی مذکورہ بالاخلاف قرآن و مدین اس شبطانی بواس کی کہ سمم مومنین وتنفین جی اولیا، التدہیں، کی تردید کردینا صروری مجھتا ہے۔ التدہیں، کی تردید کردینا صروری مجھتا ہے۔

حضرت سيبهان عليبالصلوة والسلام ني البند ورباريس موجود لا نعداد مومنول كومخاطب كركة فرايا. يَاتُهَاللَّهَا لُهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الللْمُلْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللَّ

درباربیس موجودکسی هی ایک کوهم فرما دیتے کتم ملک سباد کانخنت
یہال لیے آؤ۔ مگر فرآن ثنا ہدہے کہ سی ایک کوهم فرمانے کے
سبجائے بہی فرمایا کہ 'تم بیس کون ہے جو اس کا تخن ان کے
یہال بہنچنے سے قبل میرے پاس ہے آئے'' تو اس سے تابت
ہواکہ آب کا رو ئے گئن ولایت عامہ کے حامل مؤمنین کی جانب تھا جو دلایت خاصہ کے
مامل نھے ۔

اس سے نام نہا دنفسیر نجد بہ مودیہ وہا بیر میں کھی گئی نمام ترشیطانی بکواس کی مکمل تردید ہوجاتی ہے۔ فقیرابوالحسان قادری عفرلہ قرآن مجید سے بہ بوراقص نفل کردیتا ہے: ناکہ سلمان نجد بہ وہا ببرکی تحریفات وخرافات سے گمراہ نہ ہول۔

حضرت بیمان علیمالسلام کے بلانے پر جب ملک سیاء بلقیس حاضر ہونے کے لئے تبار ہوئی تو اس نے ابنا نخت ہو استی د۸) گرطوبل اور جالیس (۲۰) گرع بیض اور تیس (۳۰) گرا و نجا نفا سونے جاندی اور جواہرات سے مرصقع تفا، ابنے سات محلات میں سب سے بیجھے محل میں محفوظ کرکے تمام در دازے ففل کر دبئے اور در وازول برسلے بہرے دار مقرر کر دیئے اور بھاری شکر

سانقے ہے کر روانہ ہوتی ۔ ملکہ صباحب مین میل دُور رہ گئی توحنرت سيمان عليه السلام في فرمايا بْمَايَهُا الْمَلَاءُ ٱلنَّكُمْ يَأْنِينِي بِعَرُشِهَا قَبْلَ أَنْ يَا تَوْنِي مُسُلِمِينَ. "الصورباريو التم ميس كون به جواس کا تخن میرے یاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ مير\_حضور طبع ہوكرماضرہو! ابك براجن عس كانام عمره تفا بولاكه بين وه تخت حضور میں ماصرکر دوُل گاقبل اس کے کیمضورا علاس برخاست كري رآب كا جلاس صبح سے دو بہر نكب ہونا تھا۔) اور میں بے ننک اس پرقوب والا اور امانت دار ہول'' يعني مجهة اس شخنت سمة لاسنه كي طا فتت تصى بيم أور امانت داریجی بول که اس شخت پرجوموتی حواببرات زمر*د* اورسونا جاندی جرئے ہے ہیں ان کوا متیا طرکے ساتھ کسی قشم کوسے غبانت <u>كەن</u>ىنىراپ كى ڧەرەت مى*ن ھامئىر دۇل گا*ر اس جن کی رفتار کابہ عالم تصاکیہ جہاں اس می نظریہ بیتی تھی وبإل ہی وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ اس نے حضرت سے ابنی زفتار کاذکرکرسنے ہوئے کہاکہ میں جلد ہی تخت لیے آتا ہول جعنریت سبهمان علبهالسلام نعضرما يأميس جابتا بول كمتجه سيضى رياده مبلدلانه والانتخص مبوير

اس برآب کے وزبرآصف بن برخبارضی الله تعالیٰ عنه جو الله کااسم اظم مبائے تھے۔ قال الّذِی عِنْدَهٔ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم نظا۔ اَ مَا اَ بِنَاكَ بِهِ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم نظا۔ اَ مَا اَ بِنَاكَ بِهِ قَبْلُ اَنْ بَیْنِیَدَ اِلْمَا کُونِی کے میں ملکہ کے تخت کو آب کے بنک اُن یَنْ فَیْدَ کے میں ملکہ کے تخت کو آب کے بلک جھکنے سے صبی بہلے حضور میں ما صرکر دوں گا۔ وہ سخت روماہ کے طویل سفر کے فاصلے برتھا۔

حضرت سیمان علیه السلام نے فرمایا" لاؤ ما ضرکرو یکم ملتے ہی آصف بن برخیار ضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے وضوکیا اور سجدہ میں جاکر دعائی اور کہا بَاحَی بَا قیوم بلقیس کا تخت فورًا آموجود ہوا۔ فَلَمَّا رُاکُا مُسْتَفِرٌ اُ عِنْدَیٰ ۔ حصرت سیمان فورًا آموجود ہوا۔ فَلَمَّا رُاکُا مُسْتَفِرٌ اُ عِنْدَیٰ ۔ حصرت سیمان علیہ السلام نے جسب دیجھانو تخت کوا نے باس موجود بایا۔ میبہالسلام نے جسب دیجھانو تخت کوا نے باس موجود بایا۔ ریارہ 19 ع 10)۔

فرآن مجید سے نابت ہواکہ اولیا، اللہ ایک مقام پررہ کر دور درازمقا مات پرتصرف کرسکتے ہیں ۔ نیزلفظ ایڈک بہ میں اس نخست کو آب کے حضور لیے آؤل گا۔ سے جانا بھی نابت اور خضرت آصف بن برخب اور خضرت آصف بن برخب رسنی النہ تعالی عنہ نہ در بار سے گئے نہ کہ بن سے آئے اس سے تبذرا منال نابت ہوا۔ اور جب بن اسرائیل سے آبے اس سے تبذرا منال نابت ہوا۔ اور جب بن اسرائیل سے انبیا علیہ الصلاۃ تبذرا منال نابت ہوا۔ اور جب بن اسرائیل سے انبیا علیہ الصلاۃ

والسلام كے امتى اولبا داللہ كى بہ شان جے توسيلاس الماالا نبياء معرصطفے صلى الله دنعالى عليہ وتم كے امتى اولبا داللہ كى ننان كس معرصطفے صلى الله دنعالى عليہ وتم كے امتى اولبا داللہ كى ننان كس فدرا رفع واعلى ہوگى ؟ فتد ترفظ في مُ وَلاَ تَكُنُ قِنَ الوَّ الْبِيْنَ الْوَقَا لِهُ مُ وَلاَ تَكُنُ قِنَ الْوَقَا لِهُ مِنْ اللَّهُ اللللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْ

حضرت عارف باللدمولا نارم علیهالرحمته نیفرمایا .

ا ولیا ، واسست فدرت از الله

تیرجُسته باز گروا نسن در راه

ا ولیا دالله کو الله نغالی کی عطا ، سے بیر قدرت حاصل ہے

کہ کمان سے سکھے ہوئے تیر کو واستہ ہی سے والیس لوٹا دی علامہ

اقبال رحمت الله علیہ نے فرمایا ۔

نه پوچهان خرقه پوشول کی عقیدت ہوتو در کھے ال کو بدر میں اپنی آستینوں میں ا بدر برجنا او کئے بیسطے میں اپنی آستینوں میں ا نہ تینے و تبر میں نہ نشکر و سبا ہ میں ہے جوہات مروقیاندر کی بارگاہ میں ہے

<u>C</u>(2)(C)

النّدتمال فرما تا ۔ الآیات اَوْلِیا اَللّهِ لَاحَوْنَ عَلَیْهِمُ وَلَاهُمْ مَیْ وَلَاهُمْ فِی الْحَلُوةِ وَلَاهُمْ مَیْ وَلَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وُجُوهُهُمْ نُوْرِ عَلَى مَنَابِرِمِنَ نُوْرِ لِاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَ لَا يَخْزَنُونَ إِذَا حُزْنَ النَّاسِ ثُمَّ مَلَا الآاِنَ اَوْلِيا اللَّهِ لَاَ فَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْزَنُونَ ' بَهِ وه لوگ بين جومال ومحدنت كے بغيرصرف وات اللهي سع عبست ركھتے ہيں ال كے جبرے نؤر بغيرصرف وات اوران محمول مے وفت بہ بعثم ہيں ' بھر آب بہ بع خوف اوران محمول کے وفت بہ بعثم ہيں ' بھر آب نے بہ آیت تلاوت فرمائی کہ جے شک اللّہ کے اولیا اوه ہیں جن برنہ خوف جسے نرحزن وملال ۔

ابک مدین قاری بین الله نعالی فرما باسع من الدی الله نعالی فرما با بسع من الدی الله نعالی فرما با بسع من الدی ا اوْلِیا فَقَدُ اسْتَعَلَّ مُعَارِّبِی بُرِسِ نِهِ میرِسے ولی کوابلادی اسے میرالانا ملال ہوگیا یہ اسے میرالانا ملال ہوگیا یہ ا

کتاب وسنت کے ان دائل سے مرادیہ ہے کہ اولیا، اللہ کی شان بہ ہے کہ اللہ نعالی ہے ان کو اپنی دوستی و وال بن سے مخصوص کر کے اپنے ملک کا والی بنایا ہے اوران کے احوال کو برگزید مخصوص کر کے اپنے علی کا مرکز بنایا ہے اور متعدد کرامتوں سے فراز کر کے ان کی طبع کی آفتوں اور نفس و ہوا کی بیروی سے پاک و منترہ فرمایا ہے یہ ناکہ ان کے نما ارادے خدال کے سئے ہی ہول ۔ اوران کی مجدت اسی سے ہوازمانہ ماصی میں ہم سے بہائے جمسے اوران کی مجدت اسی سے ہوازمانہ ماصی میں ہم سے بہائے جمسے اوران کی مجدت اسی سے ہوازمانہ ماصی میں ہم سے بہائے جم

اولبادالتُدگزرے بیں اورآئ بھی موجود بیں اورقبامت تک موجود بیں اورقبامت تک موجود بیں اورقبام گزشته موجود بیں اُمت کوتمام گزشته اُمتوں بریشرافت و بزرگی عطا فرمانی ہے اورضمانت دی ہے کہ بیس نشریعت محمد بین صاحبہاالصلوۃ والسلام کی ہمبینت مفاظنت فرماؤل گا۔ اس پر دلائل نقلبہا ور برا بین عقلبہ علماء کے درمیان آج بھی موجود ہیں اورغیبی دلائل بھی کہ اولبادالہ اور ناصروری ہے۔

اس مسله میں ہمارا اختلاف دوگروہوں سے ہے ایک معتنزلہ سے دوسرے شہولوں سے معتنزلہ ایمانداروں میں ایک کی دوسرے بخصیص کا انکار کرنے ہیں۔ مالانکہ ولی کے خاص ہونے سے انکار کرنا بنی کے انکار کومننزم ہے اور بیکفر ہے اور میر کھتے مام جشوی اگر جیخصیص کو جائز تورکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہیں کہ جائے مامنی وال جب کہ ولی ہونے تو ہیں لیکن آج نہیں ہیں۔ مالا بحد مامنی وال جب کہ ولی ہونے تو ہیں لیکن آج نہیں ہیں۔ مالا بحد مامنی وال ومنتقبل کا انکار سب برابر ہے اس سے کہ انکار کا ایک رُخ دوسرے درخ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

لبندالند نعالی نے برابین نبوت کوائ تک بافی رکھا ہے۔ اوراولیا ،کواس کے اظہار کاسب بنایا ہے: اکد آبات حق اور حصنوراکرم سلی الندعلیہ میلم کی صداقت کے دلائل ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ نے اولیا، کوجہان کاوالی بنایا ہے بیمان نک کہ وہ فانص سُنت نبوی سے بیرو کار ہوکر رہے اور نفس کی بیروک کی راہوں کو جیوڑ دیا۔

سے ہوتی ہے قدیوں کی بارش انہی کے قدیوں کی برکست سے ہوتی ہے اور زبین میں جو تحجے اگتاہے اوہ انہی کی برکست اور انہی کی برکست اور ان کے احوال کی صفائی کی بدولیت ببیا ہوتا ہے۔ کافروں برمسلمانوں کی فتحیابی انہی سے اراد سے سے ہے۔

# مخفى اولياء كى تعب اد

اولبا،الله بین سے جار مزار نو وہ بین جولوشیدہ رہنے ہیں۔ وہ نہ نوایک دوسرے کو بہجانتے ہیں اور نہ ابنے حال کی خوبی و جمال کو جائتے ہیں اور نہ ابنے حال کی خوبی و جمال کو جائتے ہیں۔ ان کی حالت خود طبخے سے اور تما کو گول سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اس بارے میں متعددا حادیث وار د بوئی ہیں۔ اورا دلیا، کرام کے اقوال اس پرشا ہدو ناطق ہیں۔ مجھ برخود بحداللہ اس کے معانی ظا ہر ہو جکے ہیں۔

## اولباءكے اقسام

جواولبارحق تعالی بارگاه کے نشکری اور شکلات کومل کرنے والے اور صل نشدہ کو بند کرنے والے ہیں ان کی تعداد ہیں سول بہ ہے۔ اور جالیب رہم ) وہ ہیں مول بیل ہے۔ اور جالیب رہم ) وہ ہیں جن کو ابدال اور سیان (٤) وہ ہیں جن کو ابدال اور جبار (۲) وہ ہیں جن کو ابدال اور ایک (۱) وہ ہیں جن کو اور اور اور ایک (۱) وہ ہیں جن کو اور ایک (۱) وہ کو رہے کے دیں کو اور ایک (۱) وہ (۱) وہ ایک (۱) وہ (۱) وہ ایک (۱) وہ (۱) وہ ایک (۱) وہ (۱) وہ ایک (۱) وہ (۱) و

براولباروه بین جنبین ایک دوسرے پہچلتے ہیں اور امورومواملات میں ایک دوسرے کی اجازت کے محاج ہوتے ہیں۔ اس برمروی محملے حدیثیں ناطق ہیں۔ اوراہل مستنت و جماعت کاان کی صحت براجماع ہے۔ بہاں نشرے وبسط کی گنجائش نہیں ہے۔ اکشف المجوب طابع تاکی ترجماردو کی۔ گنجائش نہیں ہے۔ اکشف المجوب طابع تاکی ترجماردو کی۔ الحمد لبند اکم نام ترمفوات نیسطانیہ باطلہ کی تردید وتغلیط کے بارے میں نمام ترمفوات نیسطانیہ باطلہ کی تردید وتغلیط محمل ہوگئی اور نابت ہوگیا کہ اعداء اللہ کا دلی ہے لیکن یہ ولایت مومن مومن ہونے کے لیا طلب سے اللہ کا دلی ہے لیکن یہ ولایت مامہ ہے۔ ایمان سے لیا طلب مومن برابر ہیں۔ اس

کے باوجود کوئی مطبع، کوئی عاصی، کوئی عالم ، کوئی جاہل ہے۔ اسی بناء برخصوصبت سے انکارسے ہرمعنے کا انکارلائم آیا ہے۔ صحبح بہی ہیں ہے کہ ایمان کا حکم عالم ہیں اور عام کوگوں سے معلق ہے اور عام کوگوں سے معلق ہے اور ولا ببت کرامت کا حکم خاص اور خواص اولیاء سے لئی ہے۔ فقط :۔

تعربيب ولابيت وصفات فضائل اوليا الند

قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الاَّاكِالَ اللهُ الله

"شن لو! بے ننگ الند کے ولیوں پر مذکیجے خوص ہے نہ کہے موقوت ہے نہ کہے موجوا بیان لائے اور بر بینر گاری کرنے ہیں انہیں نوشخری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں ہیں فری کا میا ہی ہے '؛

"ولی" کی اصل وِلا سے ہے جو قرب وَبصرت ہے عنی بیں ہے۔ ولی الندوہ ہے جو قرائض سے قرب الہی صال کرے اورا طاعبت الہی میں شغول رہے اوراس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ جب دیجھے دلائل قدرت الہی کو دیجھے اور جب بولے دیجھے اور جب کے اللہ کی آبیت میں ہی سُنے۔ اور جب بولے تو اجنے رہ کی تناوہ می کے ساتھ لولے۔ اور جب حرکت کرے طاعت اللہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی الم میں کوشش کرے و در بیئہ قرب اللہی ہو۔ اللہ کے ذکر سے نہ تعطے اور چشم دل سے خلا کے سواغیر کونہ دیجھے، بیصفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال بریہ نجتا ہے تواللہ اس کا ولی و ناصہ وُعین و مدد گار ہوتا ہے۔

منگلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جواعتقاد سیح مینی برلیل رکھتا ہواوراعمال صالح نترلیجت کے مطابق بجالا تا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولا بیت نام ہے قرُب الہی اور ہمیننہ التّہ کے ساتھ منتخول رہنے کا جب بندہ اس مقام پر بہنج بہا ہے تو اس کوکسی بحیز کا خوف نہیں رہتا اور نہیں ننے کے فوت ہونے کاغم ہوتا ہے۔

خضرت ابن عباس منی الند تعالی عنهما نے فرمایا کہ ولی وہ بے جس کو دیکھنے سے اللہ بادائے ۔ یہی طبیری کی صربت میں بھی ہے۔ ابن زید علیہ الرحمتہ نے کہاکہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہوجو اس آیت میں مذکورسے۔ الذین اَ مَنْواْ وَ کَا اَنْواْ

يَتَقَوْنَ ۚ وَلَهِ لِي الْمِيانِ وَتَقُوكُ وُولُولَ كَاجِامِع ہو۔ لعض علمانے فرمایاکه ولی وه بین جوخانص الند کے لیئے محبت کریں۔ اولیاء کی بیصفت حدیث کتیره میں وارد ہولی ہے۔ بعض اکابرین نے زمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے رئیب الهی کی طلب کرنے ہیں۔ اور اللہ تعالی کرامست سے ان کسے كارسازى فرما تاسب يا وه جن كى بدايت كابربان كے ساتھ التّد كفيل بو. اور وه اس كاحق بندگی اداكسيد اوراس كی خلق برجم كرنے سے لئے وقعت ہوگئے۔ بیمعانی اورعبارات اگر جب جدا گانه بین کبین ان میں اختلاف بچھے میں بہیں ہے۔ کیونکر مر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفعت بهان کر دی گئی بدر جسے قرب الهی ماصل ہونا ہے بہنم صفات اس میں ہوتی ہیں۔ ولاین کے درجے اور مراتب میں ہرایک بقرر لینے ورجے سے فضل ونترف رکھنا ہے۔ (خزائن العرفان) مَعْ وَمُودِ وَمُ وَمِنْ الْحَيْوِةِ الْكَرْنَيَا وَفِي الْآخِرَةِ الْحَصِيرِ الْسَعِيرِ الْمُعْتَى الْسَعِير الله مَهِ البند الري فِي الْحَيْوِةِ الْكَرْنَيَا وَفِي الْآخِرَةِ الْحَصِيرَةِ الْحَصِيرَةِ الْعَرْدِيرَةِ ا خوشخری سے باتو وہ مراد ہے جو برہنرگارایمانداروں کو قرآن میں جابہ جا دی گئی ہے یا بہترین خواب مراد ہے جومومن ریحصتا ہے بإاس كے بيئے رنجھا جانا ہے۔ جبيباكة كتيرا مادين ہيں وارد بوا ہے اوراس کاسبب ببہ ہے کہ ولی کا فلی اوراس کی روح

دونوں ذکرالہی میں ستفرق رہتے ہیں تو وقت خواب اس کے دل میں سولئے ذکر ومعرفت الہی کے اور کچھے نہیں ہوتا۔ اس لئے جب ولی خواب دیجھا ہے تواس کا خواب تق اور الٹرتعالی کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔ سم شریف کی حدیث میں ہے کہ تید عالم صلی الٹر علیہ وسم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لئے کہا ارشا دفر مانے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں فرما یا ہمومن کے لئے بشارت عاملہ ہے۔

علما وفرماتے ہیں کہ یہ بنارت عاجلہ رضائے الہی اور الٹرکے محبت فرمانے اور ملت کے دل ہیں محبت اوال جینے کی دلیل ہے جبیبا کہ صریب شریف ہیں ہے '' اس کو زمین میں قبول کر دیا جا تاہے'' قبادہ نے کہا کہ ملائکہ وقت موت الٹر تعالیٰ کی طرف سے بنتارت دیتے ہیں۔

عطاء کا قول ہے کہ دنیائی بشارت تووہ ہے جوملائکہ وقت موت سنانے ہیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو ملائکہ موت کو جان نے بیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو موت کو جان نے کے بعد سُنائی جاتی ہے کہ اللہ اس سے رافنی ہے ۔؛ (خزائن العرفان) ۔

#### اولبا، کوان کی موت کے وقت ملائکہ لا کہتے اور بشاریاں دیتے ہیں اور بشاریاں دیتے ہیں

وَقِيْلَ لِلَّذِينَ اتَّقَاوُا مَا ذَا آنُزَلَ رَبُّكُمُ فَالُوا خَبُرُالِلَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هٰذِهِ الدِّنيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ الاَّخِرةِ خُهُرُ وَكُنِعُهَ دَارَالُهُ تَنْفِينُ الْمَنْفِ عَدُن يَدُخُلُونَهَا تَجُرِيُ مِنْ شَخْتِهَا دَارَالُهُ تَنْفِينَ جَنْتُ عَدُن يَدُخُلُونَهَا تَجُرِيُ مِنْ شَخْتِهَا الْاَنْهَارُلَهُمْ فِيْهَامَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجُزِى اللَّهُ الْمُتَّقِبُنَ الَّذِينَ تَتَوَيَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِبِينَ يُقَوُّلُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادُخُلُوا لَجَنَّةً بِمَاكُنتُ مُرْتَعُمُلُونَ. رسي عن ١٠) '' اور ڈروالول (ایمان والول)۔۔سے کہا گیا تمہارے رہ ين كياأ بالوسل خوبي ربعني قرآن ننرييف جوتما خوبيول كامامع اور حینات و برکات کامنیع اور دینی و د نیادی اور ظاہری وہلی تحمالات كاسرجيتمه سے بي جنہول نے اس دنياميں بھلائى ، ربعنی ابیان لائے اور نیک عمل کئے ان سے لئے بھلائی ہے۔ ربینی حیات طبیبه ہے). اور بے ننگ بیجیلا گھرسب سے ہتر اورصرور دوارآ خرست كبابي اجها گھر پربیز گارول كابسنے كياغ جن بیں جائیں گے۔ان کے نیجے نہریں روال وہال انہیں ملے كاجوجابي التدابياي صله وتنكهم يربيز كارول كووه جن كي

مان نکالتے ہیں فرنسے شخص ہے ہیں میں (قبض روح کے وقت ان کو جنت ورضوان ورحمت وکرامت کی بشار ہیں دی جاتی ہیں اس حالت ہیں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ اور ہان فرحت و مرور کے ساتھ سیم سے نکلتی ہے۔ اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں۔ (تفسیر فازن و مزائن)۔ یہ کہتے ہوئے کہ سلائتی ہوتم پر (مروی ہے کہ قریب موت بندہ مومن کے پاس فرشتہ آکر کہتا ہے اے اللہ کے دوست تھے برسلام اوراللہ تعالی تھے سلام فرما تا ہے اورآخرت میں ان سے کہا جائے گا) جنت ہیں جاؤ بدلہ اپنے کئے کا۔ میں ان سے کہا جائے گا) جنت ہیں جاؤ بدلہ اپنے کئے کا۔ وخزائن العرفان کے۔

## ولى الندكى حرمت كعبة الترسية زياده ب

عَن عَبُدُ اللّهِ بِنُ عُمرَو قَالَ وَائِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّم يَطُوفُ بِالْكَعُبَةِ وَيَقُولُ مَا اَطْيَبَكَ دِئِيكَ مَا اَعْدَبِ وَسَلَّم يَطُوفُ بِالْكَعُبَةِ وَيَقُولُ مَا اَطْيَبَكَ دِئِيكَ مَا اَعْدَبِ مَنَاكَ مَا اَعْدَبِ فَي مَا اَعْدَبِ اللهِ عَرَمَةَ مِنْكَ مَا لَهُ وَدَمَةُ لِيَدِة لِي خَوْمَةَ مِنْكَ مَالَة وَدَمَةُ لِي لِي اللّهِ عَرَمَة مِنْكَ مَالَة وَدَمَةُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

فرمایا بیس نے رسول الد ملی الد علیہ وسلم کو دیجھا کہ تعبہ کا طواف کر ہے ہیں اور فرمارہ ہیں راسے تعبہ اللہ تعالی نے ہم تھے کتنا زیاد ہ خوشبودار کتنا زیاد ہ خوشبودار کینا زیاد ہ خوشبودار کیا ہے ، شجھے کتنی زیادہ عظمت ربزرگی بخشی ہے اور تیری غرت و آبرو کوکتنا زیادہ عظمت ربزرگی بعطائی ہے ۔ مجھے اس فات مقدس کی تم جس کے قبضہ قدرت بیس محمد می الدعیب وقم کی جان ہے مونون کی حرمت رعزت و آبرو ) اللہ کی بارگاہ میں تیری خرمت سے بہت زیادہ عظیم ہیں ، اس کا مال اور اس کا خون بھی ۔ اور اس لئے بمیں مومن کے بارسے میں نیک گمان خون بھی ۔ اور اس لئے بمیں مومن کے بارسے میں نیک گمان کھنا جا ہے ۔

اولباءالتد دوسم کے بیل! بکوسی ولی اور تشریعی ولی! بنگوسی ولی اور تشریعی ولی!

عَنْ عُمَرُ بِنِ الْخَطَابِ إِنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا الْى مَسْجِيدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَوَجَدُ مَعَاذِ بِنُ جَبَل قَاعِدًا عِنْدُ فَنُبِ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَنْكِي فَقَالَ مَا يُبَكِيْكَ قَالَ يُبْكِينِ بِشَى \* سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُبْكِينِ بِشَى \* سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوُلُ إِنَّ لِبَيْ وَلِيّاً سِنْرَكُ وَمَنَ عَادَى لِلْهِ وَلِيًّا فَعَنْدُ بَارُزَلِلْهُ بِالْمُحَارِكِةِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْا بَرَادِ الْا نُعِيَاءَ الْاحْفِظَاءَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْكُوا عَ اِنْ حَضَوْلًا لَمُ يَدُ عَوْا وَكُمْ يَتَقَرَّالُوا فَلُوبِهُمْ مَصَابِنِعُ الْهُدَى يَخُرُجُونَ مِنْ كُلِ عُبَراء مُ خَطِلَمة مردواه ابن ماجذ والبيه في في شعب الابيمان (مشكوة ماب الرياء والسمعة) ـ روابيت بهيحضرت عمربن الخطاب منى النعمنه سيكه وه ایک دن رسول النصلی النه علیه وهم کی مسیر کی طرف گئے تو حضور کی قبرالور کے باس معاذبن حبل صنی النه عنه کو بینصر و کے بإبا جورورسه بمصقط يحضرت عمرنه يوجهاكه المصمعاذ كبول رو رہے ہو، بوسلے مجھے وہ جیزرلاری ہے جو میں نے رمول اللہ صلى النه عليه وتم سيمئ تضى دلينى بيس نيرا كي تصبيحت حفنور سسے تن تھی مگراس پرعمل نہرسکا، اپنی اس محرومی یا معذوری پر رور بإبول، ميں خيرسول النصلى الذعليه وستم كوفر ملتے منا كم تصورى مى رياد كارى معى شركب بسے اور مبرسے رونے كے سے دوسرى وحبرببر بهدك كمحضورالور فيفرما بإكدالند كميدوسول كي ا یٰدار رب تعالیٰ سے جنگ کرناہے اور الٹر سے اولیار جھیے ہونے بیں کہ ان کی بہجان بہت مشکل ہے۔ اکٹرایسا ہونا۔ سے کرٹرویوں

دوسنوں سے سکر رخی ہوجاتی ہے، ہوسکتا ہے ان ہیں سے کوئی ولی اللہ ہوان کی تکلیف میرے لئے مصیبہت بن جائے۔ احضرت مُتاملی قاری علیہ الرحمة مرقاق مشرح مشکوٰۃ ہیں فرماتے ہیں کہ صدیت قدسی میں ہے اُدیکائی تَحَاتُ قَبَائی لَا یَعَدِفَهُمُ عَبِیلُ کَا یَکُنْ تَکَاتُ قَبَائی لَا یَعَدِفَهُمُ عَبِیلُ کَا یَعْدِفِ کَا اَدِیکُ کِی یہ میرے ولی میری قبامیں رہنے ہیں انہیں میرے سوا عَدْری یہ میرے ولی میری قبامیں رہنے ہیں انہیں میرے سوا کوئی نہیں بہمانی ۔

خیال رہنے کہ اولیاءالند دوسم سے ہیں بکوین ولی اورشری ولی بیکوسی ولی جو دنیا کے سیاہ وسفیا کے مالک بنا دبیئے جلتے بین ان کی تعداد مفررسے مگرتشری اولیا،الندی تعدادمیں جهال جالبسمتنقي مسلمان جمع بول ان مبس انستا دالنه ايب ولی صرور ہوتا ہے۔ اس ولی کوخود بھی خبر ہیں ہوتی کہ میں ولى النّد ہول مگر بہوتا ہے ولى) ۔ النّد تعالىٰ بين كرتا ہے اك ئېكول پرېميزگارول جھيے ہوؤل كوكە جىپ وہ غائب ہول تو وتصوند بيصے نه مائيس اور اگر حاضر ہوں توبلائے نه جائيس نقريب كيُ جانبن (غالبًا اس سے وہی اولیائے نشریعی مُراد ہیں اور موسكتاب سے كم اوليائے تكوينى بھى اس ميں داخل ہول كم اكتر ان بیں۔سے چھئے ہوسئے رہتے ہیں کم اولیاء ایسے ہیں جنہیں مخلوق پہجانتی ہے یخیال رہے کہ نبوت کا اعلان صروری ہے

مگرولابت کا اعلان صروری بہیں ۔ اکٹراعلان ولابت کرسنے والدخالي بوسته بب علما وسعد ليه اعلان صروري بيه نائبين رسُول بين راوليا دالنه اكترجيفيه رستين علمائه ون اسلام كى ظاہرى يوليس بيس أكتراوليا والندخُفيديوليس جيفات مجمى ابنے کو ولی نہیں کہتے ۔ بعض اولیا رسے نعلق کوگوں کی زمان سے خود ہخود نکلتا ہے برولی ہے۔ ایسے اوا یا بین کی لوگول کو بهجان نهیں ہوتی ان کی پردانہیں کی جاتی ۔ ان سے متعلق حضر صلى النَّد عليه ولم كابرارشا ديد. قَلُومُهُمْ مَصَابِبُحُ الْهُدَى. ان کے دل ہراہن کے حراغ ہوستے ہیں بعنی جیسے ہراغ سے برابین ونورملیاسید ایسے ہی ان کے دلول ، ان کی رنگا ہول<del>س</del>ے توگول کو ہالیت اور نؤرملیا ہے۔ یہ صرات حفانیت اسلاکی

 غیر ننهور محلول نامعلوم بستیول سے پریدا ہو نے رہیں گے۔ بایہ مطلب ہے کہ وہ حصارت تاریب گرد وغیار والے عقائد و مظلب ہے کہ وہ حصارت تاریب گرد وغیار والے عقائد و شہبات سے کہ وہ مایس گے کہ جی اس میں ہیں تینسی گئے نہیں۔ رمزفا قی ۔

امم غزالی علیالرحمة فرماند بین که هرعالم دین منفی ولی الله مین المی عزالی علیالرحمة فرماند بین که هرعالم دین منفی ولی الله مین ولی مین در مرقاة منرح منتکوة از مُلاعلی قاری علیالرحمته که منتکوة از مُلاعلی قاری علیالرحمته که .

عرف ما میں بہرے کہ جس سے روحانی فیوص جاری ہول انہیں صوفیاء اولیا، کہاجا تا ہے۔ جن سے شرعی فیوص جاری ہول انہیں علماء کہتے ہیں۔ رمرات شرح مشکون )۔

#### اولیا مکوبی کی تعداد مقررسیے

عَنْ إِبِنَ مَسْتُعُودِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى مَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ تَعَالَى مَنْ صَلّى اللّهُ تَعَالَى مَنْ صَلّى اللّهُ تَعَالَى مَنْ مَنْ اللّهُ تَعَالَى مَنْ مَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا وَرَسَاتَ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ السّلامِ ) ورسات الله عليه السّلام ) اورسات الله كُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ول قلب ابراتبيم (عليالسلام) اوربايج كمصول قلب جبرائيل (علیبالسالم) اورنین (۱۷) کے دل قلب میکائیل (علیبالسالم) ا ور ایک کا دل فلب اسرافیل (علیه السلم) برسے۔ علیہ الصافۃ والسلام رحبب وه ابب مرتاب سيتبن ببسسي كوئى أكسس كا فالمُ مفام ہونا ہے اور جب ان بین میں سے کوئی انتقال کرنا ہے نوبانج میں سے اس کا بدل لیاجا ناہے اور بارنج والے کا عوض سات اورسات كاجاليس اورحياليس كاتبن سواورببن سو كا عام مسلمان سے رفیقه کم یکی ویمینت ویمطروکینبت و بَدْنَعُ الْبَلائرُ للهُ الله عن سوچين اوليارك ذريعضان كيس حيات وموت ،مبينه كابرمينا، نيا بأن كأاكنا، بلاوُل كادفع ہونا ہواکرناہہے۔ رابن عساکراورابونعیم فی الحلیہ)۔ نيزرسول التدسلي التدنعالي عليه وسلم ني فرماياركن تخلوا الارْضَ مِنْ اَرْبُعِينَ رَجُلًا مِثُلُ خِلْلِمُ الرَّحُمُنُ فَيْهُم لَيُفَعُّونِ، وَبِهِمْ نَنْصِرُونَ ﴿ رَواه الطَّيرِانَ فِي الأوسط). رر زمین هرگزخالی نه بهوگی جالبیس (۴۷) اولیاریسے که ارائیم فلیل النعملیدالصلوق والسلام سے پُرتو برہول گے، انہی سے سبب تمہیں مبینہ ملے گااور انہی تحصیب مددیاؤ کے۔ وَفِيرِوَايَهُ فِيهِمْ بِحَى وَيُهِيتُ وَكِيمُنِيتُ وَكِيمُ طُلُ وَكِينُهُ وَكِيدُ فَعَ الْسَكِلاءُ ـ (رواح الونعيم في الحليب) ـ

میں بیس اکرم سلی النہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدال میری اُمّت میں بیس بیس بیس ان ہی سے ربین قائم ہے۔ ان ہی کے وسیلے سے تمہیں بارش نصدیب ہوتی ہے اوران ہی کے وسیلے سے تمہیں مددملتی ہے '' واضح رہیے کہ ولایت عامہ تمام مومنین کوم اسل ہے اس کے بعد

اولبا بخواص كيمقامات ببن

حضرت محدوماً قد حاصره اما) البسننت احدرضاخان صاحب بربوی علیبالرحمته فرملنے بس ۔

سَالِحِیْنَ ،سَالِکِیْنَ ، قَانِتِیْنَ ، وَاصِلِیْنَ ، اس کے بعد واصلوں کے مرامتب میں مَنْجَدَاء ، نَفْدَا، اَبْدَالُ ، بَدُلاَ ،اَوَادُ اِمَامِیْن ، غَوَتْ ، صَدِیْق ان کے بعدمقام نبی اورمقام ربول ہے۔ ولایت سب کونتامل پر دملفوظات اعلیجھزنت برلوکی کہ بحده نعالي، نام نها د نفسير نجديه سعود به وبا بهير مين تکھي كُنُى اس ننبطانى بمواس كه لَدْخُونُ عَكَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَجُرُونَ كامقام ہرمون صادق كوجاصل بير يركوني ابسامفانہيں جوصرف بعض اوليا التدبئ كوحاصل ہو۔ اور بھراس مفام كامفهوم بحصى كمحص كالمجه ببان كياما السيد حالانكه تمام موسنين وتتقبن مصى اوليادالندبين إوليا دالندكوئي الكسمخلوق نهبين و ہاں البتہ اولیا، کے درجات میں فرق ہوسکتا ہے؛ کی تردید خران و صدین سے بیطریق احمین کردی گئی ہے۔ اور نابت كباجا حيكلب كترتم مونين كي ولابيت عامه بير اورخواص اولها التُديم مناصب ومقامات الگب ہيں . ان کی نعداد مقرر هيه اوران سے فضائل بھی خود رسول النصلی الند تعالی علیہ فم سنے فرما دسیے ہیں کہ ان ہی سے نظام دنیا قائم سے ۔ اس کے بعد بطور تتمه جبندوه احادیث درج کی جاتی ہیں جن سے عندالندا ولياءالتركى شاك محبوبيت ومقام مقبوليت كا ایمان افروزاظهار موناسهد



### اولیا، الند کے صنور حاصری کی نبیت کرلیبانھی موجب نبحات ہے

عَنُ آئِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي رَضِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْ عَنَ الْلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حصرت ابوسعبد خدری رضی الله تعالی عنه سے روابت بے کہ رسول الله منال الله تعالی علیہ والم وصحبہ ولم نے فرمایا بنی المرال میں ابک آدی نما جو نمائوسے (۹۹) انسانوں کو قتل کر جبانھا۔ میں ابک آدی نمام ہوکرلوگوں سے بوجھتا بجزیا نفا کہ میں کس کے باس بہنجا اورائ سے حاضر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے حاضر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے حاضر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے حاضر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے حاصر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے حاصر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے حاصر ہوکر تو بہ کروں تو وہ ابک را ہمیں کے باس بہنجا اورائی سے دو ہوں کو بالکروں کے بالے کروں کو بالے کروں کروں کو بالے کروں کروں کو بالے کروں کے کروں کو بالے کروں کو بالے کروں کو بالے کروں کروں کو بالے کروں کروں کو بالے ک

ابنے جرائم کا ذکر کر کے بوجہا۔ کبامیر سے لئے نوبہ کی کچے گنجائش
ہے؛ راہب بولانہ بین تو اس نے اس راہب کوجی قتل کرڈالا،
اور جیر لوگوں سے ابنے جرائم کی بخشش کے تعلق پوجہتا بھرا۔ ایک ننخص نے اس سے کہا نو فلال قصیبہ میں جاکہ وہاں ابساصالح مرد ہے جہال بیری تو بہ قبول ہوجائے گی۔ بیش کروہ اس قصبہ کی طرف روانہ ہوا۔

سبن راستے ہی ہیں اُسے موت آپہنجی اور وہ زمین پر گرا اوراس نے اسی مالت ہیں اپنے سینز کے بل اس قصبہ کی طرف خودکو گھسیٹا، اس کے مرفے کے بعد رحمت کے فرشتے اس کے بارے میں محبگر نے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ جونکہ یہ آدی فلال صالح مرد کے ہاں جارہا تھا اس لئے برحمت کامسخق ہے اور عذاب سے فرشتوں کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ آدمی اس صالح مرد کے صور پہنچا نہیں اس کے جرائم ابھی معاف نہیں ہوئے اس لئے بیمناب کا منزاوار ہے۔ بیں اللہ تعالیٰ نے اس فصیہ کی زبین کو حکم فرما کہ متد کے

بس الله تعالی نے اس فصیبہ کی زبین کو حکم فرمایا کہ میں تھے قربیب ہوجا۔ اور دوسری طرف کی زبین کو حکم فرمایا کہ تو اس میت سے دُور ہوجا۔ اور حصراللہ تعالی نے ملائکہ رحمت اور لائلہ میت سے دُور ہوجا۔ اور حصراللہ تعالی نے ملائکہ رحمت اور لائلہ عذاب سے فرمایا کہ دونوں طرف کے فاصلے کی بیمائن کرؤجب

ابہول نیے پیمائش کی تومیت اس قصبہ کی جانب بالنتہ ہے ہو قربیب بسکی اس پراس کی مغفریت کردگ گئی۔ معفریت کردگ گئی۔ اولیا، الندوفات کے بعد زمین میں گنت كرف في اورجهال جابيل مبركرت بين ا ما عبدالنّه بن مبارك و ابوبكر بن شبيبه حضرت عبدالنّه بن عمروين العاص صنى الكرتعالي عنهما يسدا وراماً احمد بن حنبل ابئ مسندمین اور طبرانی معجم کبیبرمین اور ماکم مستدرک اورالوعیم صلبيه مين درمت الشعليهم برسندر مصحبح يسول التصلى التدلع ال عليبه واله وصحبه وقم <u>سعة م فوعًا روايت فرمات بي</u> ان الدُّبَا جَنَّةُ الْكَافِرُ وَسِيخُنُ الْمُومِنُ وَإِنَّمَامِتُكُ الْمُومِن حِبُنَ تَخْرِجُ نَفْسَهُ كَمَثَلِ رَجُلُ كَانَ فِي سِجِنُ فَاخْرُجُ مِنْ فَجَعَلَ يَتَقَلُّ في الأرض وَ يَتفَسَخ فينها له ي شك دنيا كافرى جنست اورسلان كافنبدخانه بصاورابيان واليكي جب جان كملتي بيصتواس کی مثال الیبی ہے جیسے کوئی قیدخانے میں نھااپ اس سے نكال دیاگیاكه زمین میں گشت كرتااور با فراغن جیلیا بھریاہ وَلَفُظُ الْوَيَكِرُهِ لَذَا الْدُينَا سِجُنَ الْمُؤْمِنُ وَيَجَنَّزُ السَّا فِرْفَا ذِلْمَا نَ المُومِنْ بَبِخْلِی سُوْمًا لِسَوْمَ حَيْثَ مَنَاءَ دِنبِامسلمان كَافْمِيدِخانِد

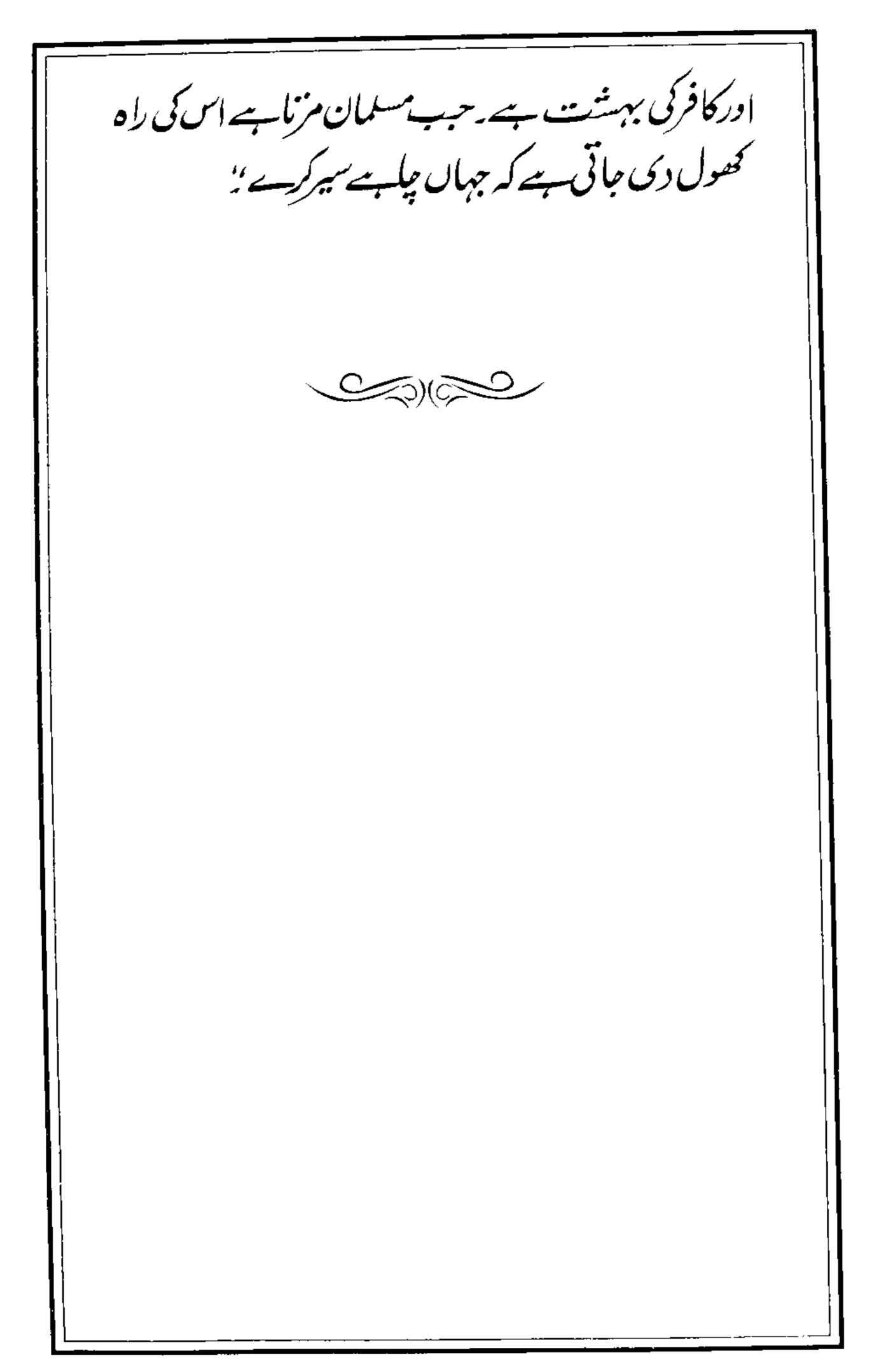

''راه ایمان'' رجارسوم تحديبه سعودييه وبابب اظهار معزه وكرام سيسي ابديا بيها واولياء على كالراده واختبار المحكم شامل والميا تفسیر نجار بیرود به و با بربیرای مکھاکیا ہے کہ جزہ انبیا, کافنیار سے بین ہونا اور کرامات اولیا اللہ کا الکارکا کیا ہے۔ سکے ضنیار سے بین ہونا اور کرامات اولیا اللہ کا الکارکا کیا ہے۔

ب سوره القصص المعنون المسير تخدى صوره القصص

آيت مُبَارِكه، وَانُ الْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهُ تَوْكَا لَهُ اللَّهِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهُ تَوْكَا لَهُ اللَّهِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهُ تَوْكَا لَكُ اللَّهُ وَلَا تَحَفَى إِنَّاكُ مَا اللَّهِ مِنَ الْاهِنِينَ .

ترجمر بخدی: اور به رجمی آوازائی که اینی لائفی دال وسے مجمر بخدی: اور به رجمی آوازائی که اینی لائفی دال وسے مجمر حبب اسے دیجھاکہ وہ سانب کی طرح بھن بجنارہی ہے تو بینی محصی بند کیا ہم نے کہا '' اسے موسی! آگے آ، فررمست بغنیاً نوم طرح امن والا ہے؛

نفسیر کندی: یموی علیه السلام کاوه مجزه به جوکو وطور پر نبوت پرسرفراز کئے جلنے کے بعد ان کوملا جونکہ معجزه خرق عادت معاہلے کوکہا جا تا ہے لینی جوعاً عادات اوراساب ظاہری سے ظلف معاہلے کوکہا جا تا ہے کینی جوعاً عادات اوراساب ظاہری سے ظلف بروت کہا ہوا گئی ہے کہ اللہ سے حکم اور منتیت سے ظاہر ہوتا ہے کئی محمی النسان کے اختیار سے ہیں جلہے وہ جلیل القدر پریغمبراور بی مفترب ہی کبول نہ ہو۔ النے

سروفامؤن مراكم المناكم المناك

شخ عبدالقا در جیل نی کے سئے بیان کیا باتا ہے۔ بیسب کھڑت قصے کہا نیال ہیں۔ جب اللہ نے بیغمبرول کو بدا ختیار نہیں دیا جن کوابئ صداقت سے نبوت سے لئے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو یہ اختیار کبول کرمل سکتا ہے ؟ بالخصوص جب کہ ولی کواس کی صرورت بھی نہیں ہے ۔ کبول کہ بنی کی نبوت برائیان لاناصروری ہوتا ہے۔ اس سئے معجزہ ان کی صرورت تھی لیکن اللہ کی حکمت ومشبت اس کی مقتضی نہ تھی۔ اس سئے بیقوت کسی نبی کو کہیں دی گئی۔ ولی کی ولایت برائیان رکھناصروری نہیں ہے س کو کہیں ہے۔ انہیں مخرزے اور کرامات کی صرورت ہی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ یہ اختیار بلاصرورت کیوں عطا کرسکتا ہے ؟



بی \_\_\_\_ انقصص بیب \_\_\_\_ انقصص نفسیر نجدی صاف

آیت مُبارکه: ۔ وَرَبَّنَكَ یَخُلُقُ مَایَشَاءُ وَیَخْتَارُمُاكَانَ لَمُعُونَهُ لَمُعُمُولِکُونَهُ لَمُعُمُولِکُونَهُ لَمُعُمُولِکُونَهُ اللّهِ وَنَعَالَی عَمَایُسُوکُونَهُ وَنَعَالی عَمَایُسُوکُونَی اللّهِ وَنَعَالی عَمَایُسُوکُونَی اللّهِ وَنَعَالی عَمَایُسُوکُونَی اللّهِ مِی الرّب جو جا اللّه جدی : ۔ اورآب کارب جو جا الله جی الرّبہ میں سے می کوکونی اختیاز ہیں اور جسے جیال میں ہے کہ اللّه می کے دوہ بلن زرہ ہے ہراس جیزسے کہ لوگ اللّه می کے دوہ بلن زرہ ہے ہراس جیزسے کہ لوگ نظریک کرسنے ہیں ؟

ر در تفسیرنج رسعود به ویا به

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّصَٰ الرَّحِ الرَّحِ الرَّحِ اللّٰهِ الرَّحِ اللّٰهِ الرَّحِ الرَّحِ الرَّحِ اللّٰهِ الرَّحِ اللّٰهِ الرَّحِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اظهارِ معزات وکرامان میں انبیا، واولیا، کاارادہ واختیار احکم شامل ہوتا ہے !

واضح بوكه نبى سيخرق عادست واقع بوتواسيع عجزه سحيت بیں، ولی الندسے ہوتوکرامسے ۔ ولی کی کرامت بھی اس کے نی کا معجزه بوتلب يمرق عادين حفنقتة الندتعالي كافعل بعه الند تعالى كاخارق عادن فعل جونبي كي تصديق مي سين باتط برنطاهم بهو محجزه كهلأ ناسهد الندنغالي كافارق عادت فعل جوولي كي شان وكرامت كے اظہار سے الئے واقع ہوكرامت كہلا باہد. خوارق إنبياء واوليا بعيتى معجزات وكرامات حب طرح اسب عادبه ظاہرہ مستعلق ہیں ہوستے بالکل اس طرح ان کاتعلق اسباب خفیہ مستصحبی بہب ہونا بلکہ ہرضم سے اساب سے بغیرالند تعالیٰ انہیں طاہر فرما ناسبے اور بہی خرق عادس ہے۔ نبزت کاسلساختم ہوجانے کے ساتھ عیزات کاسلسلہ نوختم ہوگیا لیکن کرامات کاسلسلہ قبامت معجزات بین تمہیے ہوتے ہیں: غیراختباری لازی به بسیسے صریت بوسف علیہ السلام کاحش به اورحصرت داؤدعلبه السلام كي خوش آوازي اورحضوصلي الذيغال علىبه وللم كي ليسيبنه مُ الك كي خوشبو وغيرهم! عارضي اختباري معجزات به جيسي حصرت مؤسى على السلام كاعصا که جسب بصینه کاسانب بن گیا، اور پد بیضاء به

سه عاضی غیرا فتباری بید آبات قرآن مجید کانزول به منابع ما نیرا فتباری ابنیا علیه المال کو بیش کی ما نیر حیامد مجدی و با بیباری مطاق حاست بیس ا

بقول اعلی حضرت بریوی علیبالرحمته نجدی و بابی سیطانی توحید کے زمم باطل بیں انبیا کرام علیهم اسلام کو بیضر کی ما ندجامد، عا بیزمحض اور مجبور طلق جلنتے ہیں کہ ہلانے والا محض ا بینے فسر کے رہوتتی کے ارا دے سے اُن کے افتیار عطائی کے نوسط کے بغیر ہلا دسے تو ہل بغیر ابیا دسے تو ہل بغیر ابیا دسے تو ہل جانیں ور نہ مجبور ٹیسے رہیں '' (الامن والعلی ور نہ مجبور ٹیسے رہیں '' (الامن والعلی ور مطلقًا بے علم م بے افتیار، بے ارادہ ، اور بے مشیبت

وه مطلقًا بعظم، بداختیار، بداراده، اور به مشیت بین به از ده، اور به مشیت بین به از ده به از ده به از دین مان که بین وه این مان که بین و دان که بین مانک نهیس و دان که بین و ده سی کونفع و نقص ان نفع و نقص ان که بین به بیات به بین به بیان به بین به بیان بیان به بیان بیان به بیان

ارشادات خداور واستول خدا سين المست بدكر بعطائه اللي انبيا, اظهار وارق ادراك غريب من مختارين! بعطائه اللي انبيا, اظهار وارق ادراك غريب من مختارين! صحابرام مهم الرخوان، تابعين، تبع تابعين، مفسري ومخذن اورتما علمائية قل كاعقيره بهريك له الله تعالى نه ابديا عليه الصلاة والسلام كواظها رخوارق وا دراك غريب سيحا فتيارات عطا فرملت بيل واظها رخوارق وا دراك غريب سيحا فتيارات عطا فرملت بيل واظها مرجزات بين انبيا عليهم لصلاة والسلام كاحكم اوراداده في شامل بوناسيد.

بینانچه ارشاد باری تعالی ہے: فکستخذناک الرّبع تخبری بامنوع رضحاً کی شخبی اصاب (ریب ع۱۱) ۔

تخبری بامنوع رضحاً کی نیش اصاب (ریب عالی مردی المنام کے بس میں کردی اندیم سے بوااس کے (سیسمان علیالسلام کے بس میں کردی کہ اس کے مسام مرم بیتی (فرمانبردارانظریقے سے بہبال وہ جا ہتا یہ

بیق تصرب مینان ملیداسلام جبال چلهند تقصی مینان کے عکم سے علیق تفی رسینی ان کے خت کو بیان تھی ۔

اس ایم شرب میں ارکبر سے نابرت ہواکہ انبیار کا اظہار معجزہ میں ارادہ اور قدرت تصرف اور اختیار اور منامل ہوتا ہے !

يزالتدتعالى كالرشارج : قَالَ يَا يَهُاالْهَ لَأُ ايَّكُ وَيُحْتُ

يَاتِيْنِي بِعَنْ نِهِ اَتَهُ اَنْ يَا أَوْنِ مُسْلِمِ أَنَ وَقَالَ عِفْرِ بِيَّ مِّنَ الْمِنْ وَقَالَ عِفْرِ بِيَّ مِّنَ الْمِنْ وَقَالَ عِفْرِ بِيَّ مِّنَ الْمَالِيَّ وَالْمَالُونَ لَقَالُومُ مِنْ مَّفَامِ لَكَ وَلِي عَكَبُ اللَّهِ وَالْمَالُونَ فَالَا اللَّهِ فَالْمَالُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سیمان علیاسالم نے فرمایا۔ اسے در باربو باتم ہیں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس ہے آئے فہل اس کے کہ وہ میرہ حضور طبیع ہوکر صاصر ہول۔ ( ملکہ سیا بلفتیں حضرت بیمان علیالسالم کے منور صاصر ہونے سے لئے اپنا تخت اپنے سات کیلوں سیس کے منور صاصر ہونے کے اپنا تخت اپنے سات کیلوں سیس اور ان پر ہیرہ دار مفر کر دوسئے۔ ایک شکر گرال نے کرآپ کی طرف اور ان پر ہیرہ دار مفر کر دوسئے۔ ایک شکر گرال نے کرآپ کی طرف روانہ ہوئے جب انتی قربب پہنچ گئے کہ حضرت سے صرف ایک فرسنگر کراں کے دربار بول فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تو صفرت سیمان علیالسالم نے دربار بول منے مندرجہ بالاحکم فرمایا۔)

ایک براخبیت جن بولاً که میں وہ تخت خدست منور برجامنر کردوں گا فیبل اس کے کہ صنوراحبلاس برخاست کریں ۔ (اورآپ) اجبلاس میں سے سے دو بہر کک ہوتا نظا کہ اور بیں ہے نسک اس بقوت والله امانت دار بول ۔ احضرت سببمان عدیہ اسلام نے فر با با بیں اس سے جلدی جا بتا ہول یہ فال الّذِی عِندَ ہُ عِلْمُ مِنِ الكِتَ اِبِ اس نے عرض کی جس کے باس کتاب کا علم خفا (بعنی آپ کے وزیر آصف بن برخیا جو النہ تغالی کا آئم اظم ملنے تھے ۔ کر نہیں اسے حضور میں ماضر کر دُول گا ایک بل مار نے سے پہلے '؛

واضح رہے کہ حضرت آصف بن برخیاعلیہ الرحمۃ بنی نہیں تھے۔

حضرت سیمان علیہ السلام کے آئی ولی النہ تھے۔ اس آیت مُبارکی خضرت بنایا موجی بہ تبعیت ا نبیا، علیہ السلام بعطائے نابت ہواکہ اولیا، کرام کوجی بہ تبعیت ا نبیا، علیہ السلام بعطائے البی اظہار کرامت میں الادہ وافتیا راور قدرت نفترت میں اوراولیا، کرم کو اظہار کرامت میں ادادہ وافتیا رماصل ہونے کا بڑے تو بین کرم کو اظہار کرامت میں ادادہ وافتیا رماصل ہونے کا بڑے تو بین آمنے إنداز میں بار مار ان کارکہا مار ہا ہے۔

اس سے صاف طور پر نابت ہونا ہے کہ نفسیر نجد یہ سعود ہمیں قرآن کی تفسیر کے باکسے ارتبادات قرآن وصریت میں ہے دھٹرک نخریف کی میں ہے دھٹرک نخریف کی جارہی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانول کو نجدیہ وہا بہ بہی ان بطانی فر بہب کاربول سے بیائے۔ آئین!

اظهار خرمبن حضرت بوسف كالاده واختيار ثالب

حضرت بوسف عليالسلام نه البيف بهايُول سه فرمايا. إذْ هَبُواْ بِفَوِيهُ حِنْ هُذَا فَالَهُ وَمُ عَلَى وَجُرَا بِي بَاتِ بَصِ يُرَا لَا عَمِي ). فَكَمَّاأَنْ جَآءَ البَسِينِ إِلْ قَالُاعَلَى وَجُهِم فَارْتَدَّ

بَصِیرًا و ریدا، ع ۱۳ م)

" بجبر جسب خوشی سنانیه والا آیا اس نیے وہ کڑتا لیعقوب علیالسلام کے مُن بر موالا اسی وفنت اس کی انکھیں بھرائیں، بعنی میں بھول میں نظر بوط، آئی نابینا ہوگئے۔

حضرت عليها الم في المين معزات كابان الطرح فرايا

حضرت عبى على السالم نے البنے امتيول سے زمايا ، ۔ اِنْ فَذَ جِ مُنْكُمْ بِاللَّهِ مِنْ رَبِّكُمْ اَفِيَّا كَفُمُ مِنَ السِّكِ مِنْ السِّكِ مِن السِّكِ مِن السِّكِ مِن السِّكِ مِن السِّكِ مَن السِّكِ وَالْمَاكُ مُنَا اللَّهُ وَالْمِن اللَّهُ وَالْمَاكُ مُنَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

" بیل ننهارے باس ایک نشانی لایا ہول ( جومبرے دعولئے بنوت کے صدق کی دلیل ہے) متنارے ریب کی طرف سے کہ ہیں بنوت کے صدق کی دلیل ہے) متنارے ریب کی طرف سے کہ ہیں نمبارے سائے مٹی سے برندگی سے صورت بنایا ہول بھراس بین بجونک

مازنابول توده فورًا پرند ہوجاتی ہے اللہ کے مصاور بس شفا دبنا ہول مادرزادا ندھے اور سفید داغے والے کو (جس کا برص عا) اور لاعلاج ہوگیا ہوئے اور بیس مردے جلانا ہول (زندہ کرتا ہول) اللہ کے مہسے اور میں مہیں بتاتا ہول جوتم کھانے ہو اور جو اسبنے کھرول نیں بمع کرکے رکھتے ہو ۔ بے نشک ان باتول میں منہارے کھرول نیں بمع کرکے رکھتے ہو '' سکن میں برسب کچھ لئے ٹری نشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو'' سکن میں برسب کچھ اللہ تنعالی کے دسبتے ہوئے اضتبار و قدرت تصرف کے تحت نشان اللہ کرتا ہول یہ النہ ناول میں ایمان کے استبار و قدرت تصرف کے تحت کے اللہ ناول اللہ کرتا ہول یہ اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو اللہ کی کھرا ہوں ۔

جاندارول تو ببدائرنا، مادرزاد اندهول کو بیناکرنا برس لاعلای ننده کونه دینا. مردول کوزنده کرناا ورلوگول کوان کے کھانے اور گھرول میں جمعے کی گئی چیزول کا بتانالیعنی عنیب کی خبریں دبنا . بیسب اللہ نعالی کی صفات ہیں ۔ لیکن حضرت عیسی علیالصلوٰ قالسلام ان صفات کو ابنے لئے بیان فرملنے ہیں ۔ کہ اللہ کے کم والسلام ان صفات کو ابنے لئے بیان فرملنے ہیں ۔ کہ اللہ کے کم تاہول ۔ اس سے واضع ہواکہ اگر نبی سے میں بیسب کچھر کرتا ہول ۔ اس سے واضع ہواکہ اگر نبی سے میں بیسب کچھر کرتا ہول ۔ اس سے واضع ہواکہ اگر نبی سے میان اللہ کا طہور ہو تو معجز ہ کہلا تا ہے اور ولی سے صفات اللہ کا طہور ہو تو معجز ہ کہا جا تا ہے ۔ اور جس نبی سے کوئی معزہ صادر موال میں بنی کا ادادہ واضیار بھی شامل ہوتا ہے ۔ اور جس ولی سے مواس میں بنی کا ادادہ واضیار بھی شامل ہوتا ہے ۔ اور جس ولی سے مواس میں بنی کا ادادہ واضیار بھی شامل ہوتا ہے ۔ اور جس ولی سے

کوئی کرامت صادر ہواس ہیں اس ولی کا اختیار اور ارادہ ننامل ہونا فرآن مجید سے سریحًا نابت ہے۔ جیب کرنشتہ بیان ہیں واضح کیا جا جبکا ہے۔

بہ نری کواس ہے۔ شبطان کے گوزمارنے کے مترادف ہے۔ تاریکا صربجا انسکار ہے ۔ قرآن کا صربجا انسکار ہے ۔

نجدی سعودی تفسیر فین المبی سکواگیا ہے" جو نکہ محبزہ خرق عادات معاطلے کو کہا جا تاہے لیمنی جوعاً عادات اوراساب ظاہری کے ضلاف ہوالیہا معاملہ جو بکہ اللہ کے مکم اور شبت سے ظاہری اللہ کے ضلافت ہوالیہا معاملہ جو بکہ اللہ کے مکم اور شبت سے ظاہری الفدر پنجمبر ہے کہی انسان کے افتیار سے ہیں جاہے وہ جلیل الفدر پنجمبر اور نبی مفتر ہے ہی کیول نہ ہو'!

اس سے واضح ہوتلہ کے کہ نجدی تفسیر تکھنے تکھانے والتعلیمات تقران وہ دین سے منگر میں یہ بربخت قرن استیطان ابن عبدالوباب نجدی سے ہیروکار میں رصاطر ستقیم سے بھی جکے ہیں بشیطانی توحید کے علمہ وار ہیں۔ انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام واولیا ،الٹد کے تشمن جہنمی ہیں اور نام نہادتفسیر قرآن (جوکہ حفیقیۃ نخریف قرآن سے نقسیم کرسے عام سلمانول کو بھی توحید شیطانی سے برسنار جہنمی بنا دینے کی کوئشش میں ہیں ۔

گزشته صفحات میں قرآن مجبد سے نابت کیا جا ہے کا ہے کہ انبہا بہم الصلوٰ والسلام اظہارِ محجزہ میں بعطائے الہی مختاریں۔ اظہار معجزہ میں بعطائے الہی مختاریں۔ اظہار معجزات میں انبیاء لمیم الصلوٰ والسلام کا صکم ورارا دوجھی شامل منزاجے۔ اب آئندہ صفحات میں الیبی احادیث درج کی جارہی بین جن سے بہمسلہ روزروشن کی طرح واضح ہوجا آہے۔ بیمسلہ روزروشن کی طرح واضح ہوجا آہے۔

سرکاردوعالم سی الدیماییم کا ارتناد گرمیں جاہوں تومیر سے مانتھ سونے کے بہاڑ جیلیں اگرمیں جاہوں تومیر سے مانتھ سونے کے بہاڑ جیلیں

عَنُ عَالَمَتُ تَالَتُ ثَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

حسنرت الله المومنيان عانستنة الصدلبقة وضى التدتعالى عنها فرمانى بي وفرما بالرول المومنيان عانستنة الصدلبقة وضى التدوي المربيل فرماني بيل المدينية ولم بند المدينية والكربيل بها مول تومير سائة بسون سي بها موليان والم ومان عالى سے

معلوم ہواکہ سرکار دوعالم صلی النہ علیہ وستم جو جیا بیں اللہ نعائی و پی کر دسسے ۔

حصنورکے بلانے بر درخست زمین جبیرتا ہوا بر مربین بارگواہی دی ! ایااور بین بارگواہی دی !

عَنْ ابْنِ عُمَرُقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَغُوفًا تَبَلَ إعْرَائِ فَكَلَّمَا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي سَغُوفًا تَبَلَ إعْرَائِ فَكَلَّمَا دَنَى قَالَ لَهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ وَانَ مُحَدًلًا وَسَلَّمَ تَسَنَّهُ لَا شَرَيْكَ لَهُ وَانَ مُحَدًلًا عَبُدُة وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَاعً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَوا عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى مَعْتَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ وَلَا عَلَيْهُ وَمِعْتُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَمِعْتُ وَالْمَعُونَ وَالْمَعْتُ وَالْمُعَا وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَالْمَعْتُ وَالْمُعَلِقَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى مُعْتَلِقُ وَالْمُعْتُ وَالْمُعُوا لَكُونُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُوا لَهُ وَالْمُعَلِعُوا لَمُ عَلَى مُعَلِي مُوالْمُ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُوا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُوا مُعَلِي مُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُوا مُعَلِي عَلَيْهُ وَالْمُعُوا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُوا مُعْتَا فَا مُعَلِمُ الْمُعَ

حضرت ابن عمرض التعنبها سے روایت ہے۔ فرماتے بب سم بی سلی التعلبہ وتم کے ساتھ ابک سفر میں تھے کہ ایک بدوی آبا جسب قریب ہواتو اس سے رسول التحسلی التعلیہ وتم نے فرمایا برکبا تو بیرگواہی دیتا ہے کہ ایک التد کے سواکوئی معبود نہیں اس کاکوئی شریک نہیں اور ببر کم محمد اس کے بند سے اور اس کے رسول بیں "

وه بولا جو آب کیتے ہیں اس برگوای کون دیتا ہے ؛ فرما با " یہ درخمت خاردار (بیعنی ببول بمیکر) اُسے رسول الشیسی الشیملیہ وتم نے بلا با وہ حبگل کے کنار سے پر تھا وہ زبین چیز نا بواآ باحتی کرآپ کے سامنے کھڑا ہوگیا بھراس سے حضور نے تبین بارگوائی لی اس نے تین بارگوائی دی۔ (ببرگوائی وہ بروی اینے کانول سے سُن رہا تھا۔ تین بارگوائی دی۔ (ببرگوائی وہ بروی اینے کانول سے سُن رہا تھا۔ اس کا آنا جانا این آ نکھول سے دیجھ رہا تھا۔ بدوی نے حضور سے ایک معجزہ مانگا تھا۔ حضور انور نے اُسے دو محجزات دکھلئے، درخمت کا آنا جانا اور گوائی دینا۔

حصنورے مکم برجمجور کاخوشہ درخیت سے اثرا، گواہی دیے کرمجر درخست برجالگا

عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ فَالَ جَاءَ إِعُولِ فَيُ إِلَى سُولُ اللهِ صَلَّمُ اللهِ صَلَّمُ اللهِ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَ بِمَاا عُرَفَ إِنَّكَ نَبِي قَالَ إِنَ دَعُونَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَ بِمَاا عُرَفَ إِنَّكَ نَبِي قَالَ إِنَ دَعُونَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

حصنرت ابن عباس سنی الدعنهماسے روابت ہے کہ ایک دیہ آبا بولا ہیں کیسے دیہ آبا بولا ہیں کیسے دیہ آبا بولا ہیں کیسے بہجانوں کہ آپ بنی ہیں (بعینی مجھے کوئی معجزہ دکھا ہیں ہیں سے ہیں آبا ہول کہ آپ بنی ہیں (بعینی مجھے کوئی معجزہ دکھا ہیں ہیں سے ہیں آبا ہول کہ رفست سے بلاؤں تو وہ گواہی وے گا کہ میں اللہ کا رسول ہول ۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے بلایا تو وہ کھے درخ ست سے اُنر نے رسگا۔ حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں گرگیا بھر فرمایا لوٹ جا، وہ لوٹ گا۔

ربینی اس خوشہ کی صحور بی ایک ایک کرکے آب سے دامن میں گریں میراسی طرح اور الحکثیں اور اپنے خوشہ سے لگ کئیں۔ ان کا یہ آنا جانا ہی گویاان کی گواہی تھا یہ بیرد بہاتی مسلمان ہوگیا۔

## اظهار معرف میں شعبہ والدکوان میار کامل صال ہے۔

عَنُ أَبِي عُرِبْ وضِ الله عَنه قَالَ طَبَخُت لِلبِّ صَلَّى الله عَنه قَالَ طَبَخُت لِلبِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدُرًا وَكَانَ يُعُجِبُهُ النَّهِ رَاعَ فَنَا وَلَتُهُ النَّهُ النَّهُ وَسَلَّمُ قَدُرًا وَكَانَ يُعُجِبُهُ النَّهُ وَقَالَ نَا وَلَيْ الذَراعَ فَقَلْتُ مُنْ وَاللَّهِ وَلَى فَاللَّهُ الذَراعَ فَقَلْتُ مَن وَاللَّهِ وَكُمُ لِلسَّنَا وَ مِن وَراعِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْهِى بِيْدِهِ النَّي الذَراعَ بَعَد وَراعِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْهِى بِيْدِهِ لَوْسَكَتَ لَنَا وَلَيْ فِي الذَّراعَ بَعَد وَراعِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْهِى بِيْدِهِ لَوْسَكَتَ لَنَا وَلَيْ فِي النَّذَراعَ بَعَد وَرَاعِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْهِى بِيْدِهِ لَوْسَكَتَ لَنَا وَلَيْ فِي النَّذَرَاعَ بَعَد وَرَاعَ مَا وَعُونَتُ وَسَّما الرَّوادَى الله وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

بیھقی،ابویعلی،

حضرت ابوعبیده رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ ہیں نے کور مسی الله علیہ وتم سے لئے ہانلہ ی پکائی۔ آپ بازو بین فرماتے تھے۔
میں نے آب کو بازو دیا۔ بھر فرمایا مجھے اور بازو دو میں نے دیا بھر فرمایا مجھے اور بازو دو۔ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسم مکری کے کتنے بازو ہوتے ہیں ربعنی دو ہی بازو ہوتے ہیں اور وہ میں نے آب کو پیش کر دیئے) نو آب نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم میں کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر تُو خاموش رہتا توجب کی قسم میں کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر تُو خاموش رہتا توجب کی قسم میں کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر تُو خاموش رہتا توجب کی قسم میں کے قبضہ میں میری جان ہا۔

یعنی باندی میں سے بیرے کہتے رہنے تک بحری کے بازد پیدا ہوتے رہتے اور سکتے رہنے بھی ختم نہ ہوتے ۔ ع اندھے نجدی دیجھ لے قدرت رسول اللہ کی با مُولَاک صَلِّ وَسَلِّهُ وَدَائِمًا اَبَدًا عَلْ حَبنیدِک خَیْرِالُخَلِق کُلِّهِم معنور علیہ لصلوہ والسلام کو دفع بلا ہوا کم وعطائے معنور علیہ لصلوہ والسلام کو دفع بلا ہوا کم وعطائے معنور علیہ لصلوہ والسلام کو دفع بلا ہوا کم وعطائے

عَنِ الْبَراءِ قَالَ بَعَتَ النَّبَى صَلَى اللهُ عَكَيْءِ وَسَلَّمُ رَهُطًا

إِلَّى الِي كَانِعِ فَكَ خَلَ عَلَيْهِ عَبُدِ اللَّهِ بِنُ عَكَيْكِ بَيْتِهِ لَيُلَّا وَ هُوَنَائِمٌ فَقَتَلُهُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بِنُ عَنَيْكِ فَوَضَعَتُ الْسَيْفِ في بكطينه حكتى آخذني ظَهْرِه فَعَرَيْتُ اِنْ تَتَاثُونُ مَا كَانَتُ اللَّهُ مَكُونُتُ اللَّهُ مَا كُلتُ ا نُنْحَ الْاَبُوَابِ كَتَى اِنْتَهِ نِيتُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ فَوَضَعَتَ رَجُلِي فَوَتَعُنُتُ فِي لَيْلَةٍ مَعْمَرَةً فَانْكَسَرِيتَ سَاقِي فَعَصِبَتَهَابِعَمَامَةٍ فَانْطَلَفْتُ إِلَّا صُحَالِ فَانْتَهِبْتُ إِلَى البِّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَحَدَّ ثُنَّهُ فَقَالَ ابْسُرُط رِجُلِكَ فَبَسَطُ رَجُلِ فَسَحُهَ أَنَكَاتُنَاكُمُ الشَّكُهَاقَطُ رواه البخارى (مِسْكُوٰة) ـ حصنرت تراء صنى النه عندسه روابيت سهد فرمات بي كه بنی ملی الندعلیه ولم نے ابورافع ارتیمن رسول پیردی توقتل کرنے سے لئے ایک جماعت مجمعی تواس پرحضرت عبداللہ بن عنبک رمنى الندعينه راست ميس التعے تھريس تحصّس كئے وہ سور ہا تھا۔ احضرت عبدالندبن عتبك رمنى النهعنه حياندني رات ميس ابني جماعت كوبابر هيواكر ابك حبله سے اكيلے اس كے بالا خلنے برحر ه صكفاور) ہ ہے نے اُسے قتل کر دیا عبداللّٰہ بن عنیک کہتے ہیں کہ ہیں ہے اس کے بیبٹ بین تلوار رکھی حتیٰ کہ وہ اُس کی بیلے میں گزرگئی۔ مبس تحجه كباكه مين نبه أسيفتال كرديا يجبرين درواز يحصوب لغاسكار حتی که میں احری سطیری نک بہنچ گیا ااور مجھاکہ زیبن بک بہنچ گیا

بول لیکن ابھی ایک سیڑھی باقی ھی میں نے اپنا پاؤل رکھا توسی چاندنی رات بیں گرگیا۔ میری پنڈلی نوٹ گئی۔ ربعنی چزیکہ میرا باؤل منطر پڑا میں مجھا کہ زمین پر پاؤل رکھر رہا ہوں میں بے ڈھب گرا اور بنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس زمانے میں اس کا کوئی علاج می نہیں تھا، میں نے گڑی سے اس کی بھی باندھ دی ۔ تھیر میں اسپنے ساخیول کی طون جیلا، میرے ساتھی مجھے اٹھا کر رسول الڈوساللڈ علیہ وہم کی ضدمت میں ہے گئے، میں بنی سی الڈ علیہ وہم کے اپنا پاؤل تومیس نے آب کو خبردی توفر مایا اپنا یا وُل بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤل بومیل یا آب نے اس پر ہاتھ بھیرا تو گو با میں نے تھی اس کی شکایت نہی تھی۔ ربعی گو با میری پنڈلی تھی ٹوٹی ہی نہھی اس کی شکایت نہی تھی۔ ربعی گو با میری پنڈلی تھی ٹوٹی ہی نہھی ۔

## حصنور البال والسال كاختيارا عجاز كاننا الرطاس

جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی الدّعنه نے سرکار دوعالم مسی الدُعلیہ وسم کے جبر و الور بر مُبوک کے آثار دیجھے توفر مائے بیل اللّه علیہ وسم کے جبر و الور بر مُبوک کے آثار دیجھے توفر مائے بیل اللّه عَلَیْہِ وَسَلّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّه مُنْ اللّه مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه مُنْ اللّه

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَسَارَرَتُهُ فَقُلْتَ يَارَسُولَ اللهِ ذَبَعَنَا بهبُمَةِ لَنَا وَكَلَّحُنتُ صَاعًا مِن شَعِيْرِفَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفْئُرُ مَعَكَ وَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّهُ كَالُهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّهُ كَا الْحَكُ الْحَكُ الْحَكُ دُو إِنَّ جَابِرًا صَنْعَ سَوَرًا فَحَيِّ هِلَّا بِكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّهُ لَا تَنْ زِلَنَ بِرَمْتِكُمْ وَلَا تُخْبِزَنَّ عَجَلَيْكُمُ حَتَّىٰ أَجِيُّ وَهَاءَ فَاخَرُجِتُ لَهُ عَجَينًا فَبُصِقَ فِيهُ وَبَارِكُ ثُغَّد عَمَدَ إِلَىٰ بِرَمُ تِنَا فَبَصِقَ وَبَارِكُ ثُنَةً فَالَ ادْعِي خَابِزَةً فَلَتَخِبزُ مَعَكَ وَا قَدْجِي مِنْ بِرَمْتِكُ مُ وَلَا تَنْزِلُوْهَا وَهُمُ الْفَ كَاقْسِمُ بالله لأكلوا حتى تركوع وانكرفؤوا وان برم يَنالَتَغِط كَمَا هِ وَإِنْ عَجِيْدَ الْمُحِبِدِكَ مَا هُو وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ میں این بیوی کی طر*ف گیا ہیں۔نے کہا در کیا ہم*ہارے باس کیجھے ہے ؟ میں نے نی سالی الدعلیہ وسلم کی سخست کھوک دیجی ہے، تواس نے ایک تقیلان کالاحس میں ایک صاع رجا کلوں بخوتھے اور ہمارے یاس بحری کی پیٹھیاتھی۔ دبہت جیوٹی بحری میں نے اسے ذبح کیا میری ہوی نے خوبیسے متی کہ ہم نے کوشت باندى ميس الله يجبري بني صلى الته عليه وستمرى خدمت مين آبايس نے آب سے یکے سے سرگوشی کی عرض کیا۔ بارسول اللہ اہم نے ابنا بحری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ہیں اور میری بیوی نے ایک صاع مج

يسيے ہيں۔ ربینی ہمارے گھر میں کھانا کھوڑالسا ہے اس لئے میں حضور کے کان میں بیہ دعورت عرض کرریا ہول یے حضور آب اور آب کے ساتھے حجوتی سی جماعیت تشریب لائیں ۔ رنفنز دنل سے محم جماعت يربولا جانا بيدين بنصلى التدعليه وللمسنه اعلان فرماديا كه است خندق والوا جابر ن كهانا تباركيا بين عير رمول الند صلى التّدعلبه وتم من فرماياكه اين بإندى نه أتارنا اور ابيت المرى رونی بیکانامتروغ نرکرناحتی که میں اجاؤں بھیرحضورتستریف لائے توان كے ملمنے آٹا بین كيا چضور انورنے آئے ہيں لعاب دين مزالا اوربرکت کی یجیسر بہاری بانڈی کی طرف تو خبرمانی اس میں مجى لعاب وبن والاور بركت كى يجرفه مايادابك اور برو في يكاني والی کوئبلاؤ جوئنہار ہے ساتھے روٹیال کیکائے۔ اور ابنی ہانڈی سے سنوربان كالو (ببخطاب حضرت جابركي بيوي صنى النهعنها يهيهي " جولهے" سے ہانڈی نہ اُتارو مجابدین ایک ہزار تھے میں اللہ كيسم كهانا بول كه ان سب يه كها باحتى كه كهانا جيور ديااورلوك گئے مالانکہ ہماری ہانڈی مبیئے فی ویسی ہی جوش مارر ہم کھی اور بمارا أما جبيها كه تضابيكا بإمار بإتضار

جن روا بات میں جود ہود بہر) کا ذکرہے وہال مُرادیہہے کہ ابیب ہزار توخندن کھودنے والے مجاہدین تھے اور جارسو وہ

حضرات نضے جومد بینمنورہ سکے گھرول بازارول ہیں۔سے آسکئے تعے۔ بیتے اورخواتین بھی اس دعوت میں شامل کرلی گئیس غرض كركهانه والول ميلي لك كئة تصيف نوش نصيب تصوره لوگ جواس برکنت و<u>الے کھانے سے شرف ہوئے</u>۔ مدسنسوره کے بازار میں ایک سبری فروش اپنی سبری بربانی بهيم كربات الوركهدر بانتهام يابركة التنجى نعال وَانْزِلُ مُنْعَلَ لَا تَرْتَحِلُ يُ السيني كي بركت اجا، ببال سماحا، بجربهال سے نهجا به لاستعة اللمعات شرح منتكوّة ازحضريت شيخ عبدالحق محدّت وبلوى (قدمنا التّد بامراره العنزيز، ـ اس موقع پرحضوراکرم سی الندعلیہ وہم نے پہلے رسب کو کھے انا تحصلايا بعدمس تحصروالول محيساته مل كرخود كحايا اورحضور وايس لويك

نوحضرت جابر کاگھرروٹیول اور بوٹیول سے بھراہوا تھا۔
اس واقع بیں حضور علیالصلوٰۃ والسلام کے لعاب دہن کے بہرت سے بھرات بیں برکت و کنٹرت اور بہرت سے بھرات بیں برکت و کنٹرت اور شور بے کے ہمک مرت مصالح و کنٹرت بنور بے کے ہمک مرت مصالح و گھی ہیں برکت و کنٹرت ، آٹے میں برکت و کنٹرت جن لکڑ بول سے برجیزیں برکائی گئیس ان میں برکت و کنٹرت روٹی برکا نے والی برجیزیں برکائی گئیس ان میں برکت و کنٹرت روٹی برکا نے والی کے ماتھوں میں برکت و کنٹرت کا قدت . . . . ورنہ اننی بری

جاعت کی ڈوت کے لئے گئی کی گوشت، اٹا اور مربئ نمک مد الحر بڑی مقدار بیں چاہئے، اننی روٹیال ریکانے صلے مقدار بیں چاہئے، اننی روٹیال ریکانے صلے سے بین بہت ریکانے والے اور بہت تنور جاہئیں۔ جدیاکہ شادی بیاہ کی دعوتوں بیں بڑے بہیائے برانتظام کیاجا تا ہے۔ (مرآت نترح مشکرة ازقاضی صنتی اصمد بارخان تعیمی رحمته الله علیه کے۔

## علیالصادة می کان اسے سے ان کے دوکر سے کر دیئے

حصرت النس رضى الندعمنر سے روایت ہے '' اکھل مَسے تَّ اکھُل مَسے تَ اکھُل مَسے مَا اَلَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ببرحضرت ابن مسعود رضى التّدعندسي رواببت به البول نظر مابا والنشق القدم رعال عَلَيْهِ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَلَهُ وَسَدَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدَلَهُ وَسَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَا اللّهُ وَسَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

المکڑا بہاڑے اور تھا اور دوسرا بہاڑے نیجے۔
مدیتِ مُبارکہ سے نابت ہواکہ صورصلی النہ علیہ وسلم بایقبن ملنتے نفے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نصرو عطاکر کھی ہے کہ وہ اُنگلی کے اثبارہ سے جاندکو دو کی سے حسور نے جا ندکو اُنگلی سے اشارہ فرما با اور جاند فورًا دو کو سے ہو کھیا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیس بہ قدرت تصرف نہ باتنے تو کھا رہ کہ کے سوال کے جواب بین محجزہ دکھا نے سے انکار کر وہتے ، صاف فرما دیتے کہ میس نیہ بین کرسکتا ۔

#### انگشان ممبارک سے بانی کے جشمے حاری فوادیئے

عَنْ جَابِرَقِالَ عَطْشِ النَّاسِ يَوْمَ الْعُرِدُ يُبِيتِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَ يَدُ يَهِ دِكُوةٌ فَتَوَصَّنَا مَهِ فَهَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَ يَدُ يَهِ دِكُوةٌ فَتَوَصَّنَا مَهِ فَهَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّا مَا فَي رَكُوتِ لِ فَعَالَ اللهَاءَ يَفُورُهُ مِنْ بِيْنِ اصَابِعِم كَامِثَالِ يَدَ لَا فَي الرَّكُوةَ فَعَمَلُ الْمَاءَ يَفُورُهُ مِنْ بِيْنِ اصَابِعِم كَامِثَالِ يَدَ لَا فَي الرَّكُوةَ فَعَمَلُ الْمَاءَ يَفُورُهُ مِنْ بِينَ اصَابِعِم كَامِثَالِ يَدَ لَا مُن فَي الرَّفِقَ فَعَمَلُ الْمَاءَ يَفُورُهُ مِنْ بِينِ اصَابِعِم كَامِثَالِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ ال

صدیبید کے دن پیات ہوئے اور سول اللہ دسی اللہ علیہ وہم کے سلمت ایک ڈول نظاجیں سے منور سنے وضوکیا، بجرلوگ اسس طوف دوڑ رئیسے۔ بولے ہمارے پاس پانی نہیں جس ہے ہم وضو کریں اور پہنیں سوااس بانی سے جرآب کے ڈول ہیں ہے بھیر نہیں سوااس بانی سے جرآب کے ڈول ہیں رکھاتو بانی آب کی نہیں سال اللہ علیہ وقم نے اپنا با تھاس ڈول ہیں رکھاتو بانی آب کی انگلیول سے جبہمول کی طرح بھوٹ نے رکھا۔ (حضرت جابر) نے فرما یا کہ ہم نے بیا اور وصوکیا۔ حضرت جابر سے کہا گیا کہ تم کتنے تھے ؟ فرما باکہ اگریم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو یانی کانی ہوتا۔ ہم بندرہ سو فرما باکہ اگریم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو یانی کانی ہوتا۔ ہم بندرہ سو فرما باکہ اگریم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو یانی کانی ہوتا۔ ہم بندرہ سو فرما باکہ اگریم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو یانی کانی ہوتا۔ ہم بندرہ سو فرما باکہ اگریم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو یانی کانی ہوتا۔ ہم بندرہ سو

مضرت جابرض الدّعِمنہ یہ بتارہے ہیں کہ ہم اس دن بندہ سو تھے بیگر بانی ہے جوش اور کثرت کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم ایک لاکھ بیمی ہوتے تو بانی سب سے بینے اور وصنو و خسل کو کانی ہوتا۔ واضع رہے کہ سے ایمی السّطی الدّعلیہ وسلم کو ہما مرحت کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے اللّہ علیہ وسلم کو ہما مرحت مواا ور ہم مشکل کتا ہما تھے۔ ماجات کے ماجست روا اور ہم مشکل کتا ہما تھے۔ اسی لئے بانی کی درخواست کرنے حضور کی طوف دو اور کئے اور حضور مستی السّد علیہ ولم جی خودکو مخلوق کے ماجست روا اور مشکل کتا ہم جھتے ماجست روا اور منظل کتا ہم جھتے منظور سے اپنے ارادہ وا ختیار کو اجاز کر منظم کی خاطر صحابہ کرا منظم او خوال کو یہ فرماکر ما ایوس نہ کریا کہ اگر منہا رہے باس بانی نہ بسیب

توبرا ہراست اللہ سے مانگو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مسیں پانی مہیں کہاں سے لاکر دُوں۔ اور اپنے افتیارا عجاز کا اظہار فرما یا اور اپنے افتیارا عجاز کا اظہار فرما یا اور اپنے باقد مُبارک کی انگلیوں سے پانی کے جیشے باری کرکے سے بانی کے جیشے باری کرکے سے بانی کوسیراب فرما دیا۔ صلی اللہ علیہ والم صحبہ وقم !

### حصنور نے مجابر صحابی کے ہرسے جم کونتا با فیمادیا

عَنْ يَزِيدِ بْنِ اَبِي عُدِيدٍ قَالَ لَايْتُ اَنْ صَرْبَةٍ فِي سَاقِ صَرُبَةِ اَصَابَتُنِى اَلْاَكُوعُ فَقَلْتُ يَا اَبِا مُسلِمِ مَا هٰذِةِ الْصَرَبَةِ فَكَ الْمَسلِمِ مَا هٰذِةِ الْصَرَبَةِ فَكَ الْمَسلَمَةِ الْمَسْلَمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ الْمُولِ فَعْ الْمَسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ فَعْ الْمُولِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ الْمُؤْلِ فَعْ الْمُؤْلِ فَعْ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

تین باردم فرمایا (مضور کے دم فرمانے ہی زخم کھیک ہوگیا) تو مجھے

اس وفنت تک نکلیف بہیں ہوئی۔ بعنی بھرمجھے بھی نکلیف نہیں ہوئی ۔

بعضله تعالی و بغضل روله الاعلی صلی الدعلیه و تم تفسیر نجدیه سعود به و با بسیر میں لکھی گئی اس گمراہ کن بکواس کر دم حجز ہ الدیکے م اور مشیبت سے ظاہر بوتا ہے کسی جمی انسان کے اختیار ہے نہیں و مبلیل الفدر پیغمبر اور نبی مقرب ہی کیموں نہ ہو النے '' کی تروید اگر چبر قرآن د صدیب سے سخوبی کی جاچی ہے تاہم فقیر اس سلسلہ میں مزید جبندا بمان افروز روایات صدیب ورج کر دبیا مناسب بمجھتا ہے ناکہ سلمانوں پر نجدیہ و با بیہ کے انبیا، واولیا، مناسب بمجھتا ہے ناکہ سلمانوں پر نجدیہ و با بیہ کے انبیا، واولیا، مناسب بھوتا د کی بنا، پران کی تفسیر قرآن سے نام پر تحریب قرآن المجھی طرح واضح ہوجائے اور سلمان گمرا ہی سے نے سکی ۔

مرول التدرك عنبار اور قدر منفرف كى مثان كااعجاز

حصرت فتادہ بن نعمان رضی اللہ عدر کو جنگ کے دوران آنجھ کا ڈھیل بھوٹ گیا اوران کے رخسار براٹک گیا اوران کے رخسار براٹک گیا۔ نوگول نے اس لیکھے ہوئے ڈھیلے کو کامٹ دینا جا ہا چصرت گیا۔ نوگول نے اس لیکھے ہوئے ڈھیلے کو کامٹ دینا جا ہا چصنرت قتادہ رضی اللہ عدر نے فرما یا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے اجازت طلب سے اجازت طلب سے اجازت طلب

کی گئی توحضور نے فرما بامت کا ٹور بھیرخضور نے ابنی بھیلی اسس انٹکے بہرئے ڈو بھیلے برر کھے کر (خائہ جیتم بیس) دیا دیا بنو وہ ڈو سیل بہلے کی طرح بھیک ہوگیا۔ اوران کی بہ آبھے دوسری آبھی سے زیاوہ روشن ہوگئی ''

اس صدیب کوام بغوی اورا م ابوبعلی نے روایت فرمایا اور داقطنی اوراین ننابین نے روایت کیا۔ ام بجبقی نے دلائل النبوة میں اور حافظ الحدیث بنیمی نے مجمع الزوائد مبلد جیمام صحاح این اور حافظ الحدیث بنیمی نے مجمع الزوائد مبلد جیمام صحاح این اور حافظ الحدیث ام مبلال الدین سیوطی نے خصائص کبری میں نقل فرمایا۔ رحمت الدیمین ا

عطی المان میں میں میں اور میران سے جور وبا! مصور کی سے جور وبال

غزوہ بدریں جنگ کے دوران عکرمہ بن ابوجہل نے عنرت معاذبن عمرو بن المجوج کے کندھے پرتلوار کا وارکیا جس سے ان کا بازوکٹ کرکھال سے لٹک گیا جھنرت معاذرضی النّدعنه فرماتے بین میں اس عال میں لڑنے رگا کی بوا بازومیری بُینت پریٹک ربا تھا ، لڑنے میں مُخِل ہوا نو میں نے اس پر باؤں رکھ کرکھینجیا اور جسم سے الگ کر دیا ۔

مواسبب الدنية مين سبه كرحصنرت معا ذرصني الثيرعينه أمسس

بازوکوالحفاکر رسول النه صلی النه علیه وتم کی خدست میں آئے جہیا کہ صنرت فاصلی عیاض نے معدن ابن و مہب رضی النه عندسے روابت فرمانی که حضوصلی النه علیه وسلم نے اس کے لیکٹے ہوئے بازُو کو اس کے متام بررکھ کر اس پر ابنالعاب دہن مُبارک لگا دباتو وہ بازو ربیلے کی طرح مُجر گبااور محیح و درست ہوگیا۔ بہ واقعہ الم معدن زرقانی نے بیان کیا۔ ابن اسحاق کی اسنادا ورطریقہ کم اسے علیہ مارح ترام بعین ۔

## حضورعابالصاؤة والسلم سيح مسيح محور كى لكرى عمده فولادى تلواربن كئى

اِنگسترسیف سیلمة بِن اسکه بِن حربیش یوم بدر فرنستی الله علی الله الله علی الله علی

اسے دسے کرفرمایا" اس سے وارکن حضریت کمرنی النہ عند نے دیجیا کہ وہ ایک النہ عند نے دیجیا کہ وہ ایک النہ عند نے دیجیا کہ وہ ایک اعلی قسم کی فولا دی تلوار ہے، وہ ایل ارتم کھیران کے پاس رسی ' عے اندھے نجدی دیجھ لے قدریت رسول النہ کی

### اسى قسم كاايب اورمعجزه

أَنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ حَجْرِشَ جَآءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اَحَدٍ وَقَدْ ذَهَبَ سَيْفُ فَاعْمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَوْمُ اَحَدٍ وَقَدْ ذَهَبَ سَيْفُ فَاعْمُ النَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَسَيْبًا مَنْ نَخْلِ فَرَجَعَ فِي بَدِ عَبْدِ اللهِ سَيْفًا الإحجة الله عَلَيْهِ اللهُ عَسَيْبًا مَنْ نَخْلِ فَرَجَعَ فِي بَدِ عَبْدِ اللهِ سَيْفًا الإحجة الله على العالمين المَّامى

حضرت عبدالندب جنس رضی الدعن کی تلوار به نگرا اُصری الدون کی فرصت میں ما صربوٹ فوٹ گئی اوروہ نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم کی ضدمت میں ما صربوٹ توضور نے صور نے صور نے صور نے صور نے صور کی ابیک نشاخ ابنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ بیں بکوادی انہول نے وہ بہنی بکری تو وہ ایک عمدہ تلوار صی

سے آنکے والا تیرسے جوبن کا تماشہ ولیجھے دیدہ کورکو کیا اسٹے نظر کیسا ویجھے

سرگاردوعا) نے ابنیاصحابی کوبنیائی عطافرمائی

حصریت صبیب بن فدیب رمنی الندعن کے والداسی (۸۰)

سال کے تھے اور باسکل نا بدیا ہو گئے تھے اف آبا ہ کورکے بداللہ کوسٹول اللہ کے تھے اور باسکل نا بدیا ہو گئے تھے اف آبا ہ کورول اللہ اسٹول اللہ کا مسلی اللہ علیہ وقلم کی فارمت بیس حاصر ہوئے اور عرض کی بارسول اللہ اسٹول اللہ کے انہوں میری دونول آ تکھیں انہوں ہوگئیں برمیرا باؤل جا بڑا تو اس وقت میری دونول آ تکھیں انہوں ہوگئیں فکھنٹ رکسول اللہ کے اللہ کے میں اللہ کی کا اللہ کا اللہ کے الک ہوں ما اللہ کا کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کا کا کھوں کا اللہ کا کہ کا کہ کا کو اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا کہ کے کے کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ

## حصنور نے بھیلی کی رسولی کوزائل فرمادیا

عَنُ مُحَدِّمَ فِي عَفُهُ مِي مِنْ سَنُوجِ بِلِ عَنُ جَدِهِ وَ عَنَهُ مِي مِنْ سَنُوكُ اللهِ عَنُ جَدِهِ وَ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ وَجَعَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ وَجَعَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلِيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ذِكْرِ وَالْعَافِظِ الْهَيْتِي فِي مَجْعِي الزّواكِندِ مِلد اللهُ اللهُ وَالله حضرت عبدالرئمان رضى النّدوند سے روایت ہے کہ ان کے الد نے فرمایا مبری المتعینی میں رسول النّد بیر رسولی النّدینی النّدونیم کی فرمنت میں ماضر ہوا اور عرض کی یارسول النّد ا بیر رسولی ہے جو بڑھ گئی ہے (بیر مجھے تکلیف ویتی ہے) تلوار کا دسنہ بکڑ نے میں مائل موقی ہے اور سواری کی باگ بکڑنے میں رکا وٹ بنتی ہے ، توحفور کو قریب ہوا توحفور نے میری ہجنیا کی کھول کراس میں دم فرمایا بھرا پہنا فرید بات میں موازی کے ایر میں کے فرمایا بھرا پہنا کہ کو کہ کہ دیولی کو میں کہ کہ دیولی کو ختم کر دیا۔ اور ہیں نے مجھراس رسولی کا کوئی نشان تک کہ دیولی کو ختم کر دیا۔ اور ہیں نے مجھراس رسولی کا کوئی نشان تک نہ دیجھا

سخیر کی بربالش کے دان حضور نے اس سے پوچیا میں کوان ہول؟ وہ اولا آب رسول اللہ ہیں!

عَنْ فَهُذِبِنُ عَطِيدٌ اَنَ اللّٰهِي صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسِلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّٰهِ عَلَى مَنْ اللّٰهُ وَدُوكِ عَنْ مُعْرِضٍ بِنْ مُعَيْقِيبُ رَايتُ مِنَ النِّبِي وَسَلَمُ اللّٰهِ وَكَا مُعْرِضٍ بِنْ مُعَيْقِيبُ رَايتُ مِنَ النَّبِي وَسَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّامُ عَجَبًا جِي بِصَبْقِ يَوْمٌ وَلِدَ فَذَيّ وَمِثْلًا وَسَلّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ عَجَبًا جِي بِصَبْقِ يَوْمٌ وَلِدَ فَذَيّ وَمِثْلًا وَسَلّاهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ عَجَبًا جِي بِصَبْقِ يَوْمٌ وَلِدَ فَذَيّ وَمِثْلًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ عَجَبًا جِي بِصَبْقِ يَوْمٌ وَلِدَ فَذَيّ وَمِثْلًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا مُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّامٌ مَا عَلَيْهُ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَدُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّامٌ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ وَلِي مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

وَهُوحَدِيْتُ مُسَارِكُ اليَّعَامَةِ وَيَعْرِفُ بِحَديْتِ شَاصَوْنَةِ اسم راوية وَنِيْهِ مَقَالَ لَذَالنَّقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّةً بارك الله فيك مُتَّمَاتُ النَّلام كُمُ يَسَكُم بَعْدَ هَا حَتَىٰ شَبَّ فَكَانَ يُسَعِّى مُبَارِكُ النِّيَامَةِ وَكَانَتُ هَلَا العِصَلَظِ مولفة قاضى رجحة الوداع (الشفاء بتعريف حقوق المصطف مولفة قاضى عياص معدّ ف رمة الله عليه بلدا مالك

حصنرت فهدبن عطبيه رمنى التدعين سيروابت سيركم نبى كريم صلى الشدعلبيه وتم كى خدمت بين ايك بيجه لا باكيا جواسى دن پيدا بوائفا يحضور ملى النعلب وتم ني فرماياً مي كون بول ؟ السف كم " رسول الله " مجير برا ہونے تک اس بچہ نے محاکام نرکیا اور صنوت معرض بن مُعَيقيب صنى النه عنه نصرمايا ميس نصني الدعليم ست عبیب بات دیمی حضور کی خدمت میں ایک بخیرلا باگیا جواسی دن تولد موا تھا۔ انہوں نے میں اسی طرح ذکر کیا۔ اوروہ حدیث مبارکہ ابیمامرکی سیصے حوص رین شیاصونہ سیمٹنہوں ہے۔ یہ نام سے اس کے را وی کا وراس روایت میں ہے۔ بیس نبی رمیم صلی الله علیہ و تم ن اس نیچے کوفرمایا۔ توسنے کہا، الند تیرسے مُنزمیں برکت ہے اس سے بعداس بیقے نے بڑا ہونے تک کلام نہ کیا وہ بجیر مبارک البهامه بسكة نام يسهموسوم بوا اوربيروا قندمتخه ميس حج وداع ميس بوار

#### حضور کے بلانے برمدفون کڑی قبر سے با ہر سکلی احضور سے مکالم ہوتی ! اور ضور سے مکالم ہوتی !

. عَنِ الْحَسَنِ الْيُ رَجُلُ الْنَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ فَذَكُولُهُ اتَّهُ طَرَحَ بِنبَةَ لَهُ فِي وَادِي كَذَا فَانْطَلَقَ مَعَهُ الِى الْوَادِي وَنادَاهَا بِالسِّمَهَا يَا فَلَا نَهِ إِجِلْيِعِ بِإذْنِ اللهِ فَخَرَجُتُ وَهِي تَقُولُ لِبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ فَقَالَ لَهَاإِنَ اَبُولَكَ فَذَاسُكَمَا فَإِنْ اَحْبَبَتُ اِنُ اُرِدَكَ عَلَيْهِمَا قَالَتُ لَاحَاجَةِ لِي فِيهُمَا مَجَدُتُ اللَّهُ خَيرالي مِنهِ مَا ـ (الشفاء قاصى عباض رحمة النُدعليه حلد له مالا) ـ . حضرت من رئنی الله عندسے *دوامیت سبے کہ ایک شخص نبی* فسلى التدعليه وسلم كى خدم ست مين آيا اوراس من صفوركوبه واقعرُسنابا كه اس نداين بيني كوفلان وادى بين گره مصيب موال ديا روفن كر دبا انطار توضور عليه الصلاة والسلام السيمايخ رائس وادى ميل تشریف سے گئے اوراس لڑکی کا نام کے کرآوازدی کہ اے سلال لڑکی بازن الندمیرے بلانے کو قبول کر نووہ (مدفون) لڑکی لبتیا۔ وسعديك كهتى بون رقبري با بزيكل ان حصور عليه الصلوة والسال سنه اس لوكی سی فرمایا تبرسه مال باید دونول مسلمان بوشیکه بیل. اگر تو پسندرتی ہے اپنے مال باپ کے پاس رہنے کو تو ہیں تجھے اُن کے پاس رہنے کی کچھ ضرورت کے باس رہنے کی کچھ ضرورت نہیں میں نے اللہ تعالی کو اپنے لئے اُن سے بہتر پایا ' مندرجہ بالاا ما دین کی طرح اس مدیری سے جبی واضح ہوا کہ رول اللہ میں اللہ علیہ وتم کو باذن اللہ دیگر مجزات کی طرح مردوں کو زندہ کر وسینے کی قدرت وا ختبارجی مال ہیں۔ اور صنور بالیتین وندہ کر وسینے کی قدرت وا ختبارجی مال ہیں۔ اور صنور بالیتین وفن کباجا چکا ہو زندہ کرنا چاہیں اس کو اس کا نام ہے کر بلائیں تو وہ فورا حضور علیہ الصلاق والسلام کے کم کی تعمیل میں زندہ ہوکر لبتیا و معدیک کہ بنا ہوا قبر سے کل کر باہر آ ملئے گا اور حضور سے بم کلام کھی وسعدیک کہ بنا ہوا قبر سے کل کر باہر آ ملئے گا اور حضور سے بم کلام کھی

بفضل النه نغالی و بفضل رسوله الاعلی صلی النه علیه و م تفسیر خدیسعود به و با بیه میں جو تکھاگیا ہے کہ "معجز ہ چونکہ النہ کے عکم اور شنبت سے ظاہر بہوتا ہے کے بی بھی انسان کے اختبار سے بہیں چلہے وہ جلیل القدر پینم براور نبی مفرب ہی کیوں نہ ہو' اس بکواس کی تردید آیات مریث سے بالوضاحت میمل کردی گئی ہے ۔ قرآن مجیداور روایات مدیث سے بالوضاحت میمل کردی گئی ہے ۔ اب کرامات اولیا مکے بارے میں جو بکواس کی گئی ہے کہ "اس سے ال سکواس کی مواضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیا ، کی طرف بہ باتین نسوب ال سکواس کی مواضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیا ، کی طرف بہ باتین نسوب

کرنے بیں کہ وہ جب جاہتے اور بس طرح کا جاہتے خرق عادت کا اظہادکر دستے تھے جیسے تینے عبدالقادر جیلانی سے لئے بیان کیا جا کہتے یہ مرب من گھڑت قصتے کہا نیاں ہیں یُ اس بحواس کی تردیدی عباتی ہے۔

قرآن و حدیث ہے کرامات اولیا، کانبوت اولیا کوبعطائے الیم اظہار کرامت میں ادہ وافتیار وقدرت اصل ہے

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ بَاللَّهَ الْمَلَأُوا يَّكُمُ يَا بِينِ بِعَرْضِهَا قَبْلَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمَلَوْ الْمَلَوْ الْمِينِ الْمِينِ الْمَلْمِينَ وَقَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْمِينِ الْمَالُونِ اللَّهِ فَيْ الْمَيْنُ وَقَالَ اللَّهِ فَيْلَ اللَّهُ وَيَّ الْمِينَ الْمِينَ الْمَيْنُ وَقَالَ السَّذِي اللَّهُ وَيَّ المِينَ وَقَالَ السَّذِي اللَّهُ وَيَّ المِينَ وَقَالَ السَّذِي اللَّهُ وَيَّ المَيْنُ وَقَالَ السَّيْكِ فِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حصرت بیمان علبهالسلام نے فرمایا۔ اسے درباریوا تم میں کون ہے کہ وہ اس (ملکہ بلقتیں) کا تخت میرے ہاں لے آئے قبل اس کے کہ وہ مبرے صنور طبیع ہوکر صاصر ہول ۔ ایک بڑا ضبیت جن بولا کہ میں وہ تخت حضور ہاں ماصر کر دول گا قبل اس کے کہ حضورا جلاس برفاست کریں۔ (آب کا اجلاس سے سے دو بہرتک ہوتا تھا۔) اور میں بے شک اس برقوت والا امانت دار مول (حضرت بیمان علیه السلام نے فرمایا میں اسے جلد بیا ہتا ہوں) اسے عرض کی کتاب کا علم تھا (بینی آب سے وزیر آصف بن بن برخیا جو آب کے امنی ولی تھے یک میں اسے صور بیس ماضر کر بن برخیا جو آب کے امنی ولی تھے یک میں اسے صور بیس ماضر کر دُول گا۔ ایک بیل مار نے (بینی بیک جھیکنے) سے بیبلے ''

اسے تابت ہواکہ حضرت آصف بن برخبار ضیال تعنہ کوخود میں یہ قدرت تضرف اوراختبار موجود ہونے کا یقینی علم تھا اس کے اس یہ قدرت تضرف اوراختبار موجود ہونے کا یقینی علم تھا اس کے آب ان اور بھا ہے۔ میں بلقیس کا تخت مین سے شام میں سے آئ کا ایک بیل مار نے سے پہلے حضور میں حاضر کردوں گا ایک بیل مار نے سے پہلے حضور میں حاضر کردوں گا راور آب نے نخت ای وقت لاکر حاصر کردیا ؟

حضرت خصنر نے میں کو نور دیالیکن پانی کستی سر میں نرایا!

فَانُطَلَقَاحَتَی إِذَارِیبا فِ السّینینَ فِے خَرَقَهَا (اِ عِنْ الله اِ الله الله اور حضرت خصر صِی الله اب دونول (حضرت موسی علیالسلام اور حضرت خصر صی الله عنه عنه پیلے یہال کک کہ جسکشتی میں سوار بوسئے اس بندہ ذھنر سے اسے جیرڈوالا (بسولے باکلہاڑی سے شتی کا ایک تختہ یا دو شختے اکھاڑ ڈوالد ایکن باوجوداس کے بانی کشتی میں نہ آیا جھرت شختے اکھاڑ ڈوالد کی باوجوداس کے بانی کشتی میں نہ آیا جھرت

موسی علیالسلام کے اعتراض کورفع کرنے اورشی توڑنے میں صلحت
بیان کرتے ہوئے حصرت خصر صنی النّدعِند نے کہا۔ اَمَّا السَّفِیدُنَۃ مُنَّا السَّفِیدُنَۃ مُنَّا السَّفِیدُنَۃ مُنَا السَّفِیدُنَة مُنَا اللَّمَا اَنَا اَعِیْبُھا وَ
کان وَ رَآئَهُم مَّلِكُ یَّا اُخُدُکُلَّ سَفِیدُنَة مُخْسِّا۔ (بِ ع)
میں بایخ توابا ہج تھے جو بچے ہیں کرسکتے تھے اور پارنج تندرست تھے
میں بایخ توابا ہج تھے جو بچے ہیں کرسکتے تھے اور پارنج تندرست تھے
موگر راوقات حصول رزق کے لئے وربا میں کام کرتے تھے تو میں
موگر راوقات حصول رزق کے لئے وربا میں کام کرتے تھے تو میں
میں بائج ہے ایک بادشاہ
میا کہ ہے میں نے اس کے میں نے اس کھی کو عیب دار کردیا تاکہ وہ ان کریول
میں لئے بیجے ہے ہے کہ

اس آبت مبارکہ سے نابت ہواکہ ولی الندکی کا مت کے اظہار پینی خرق عادت ہیں اس ولی کاارادہ وا ختیار ننابل ہونا ہے۔ نیز بہجی نابت ہواکہ اظہار کرامت سے لئے برعطائے الہی خود کو قدرت وتصرف عاصل ہونے کاعلم دیقین ہوتا ہے ۔خضرضی اللہ عدنے اظہار کرامت سے لئے فرمایا فارڈٹ آن آ عَبْبُدُ وَا ۔ تو میں نے چاہ (توبیس نے الردہ کہا) کہ اسے دکشتی کو محیب دار کردول میں نے چاہ (توبیس نے الردہ کہا) کہ اسے دکشتی کو محیب دار کردول میں نے ہوتا تو اس طرح نرفراتے۔

# صنرت خطن النمن نه توط كركر نه كريب دلوار كوما تحال كاكر سبيدها اور مضبوط كرديا!

فَوَجَدَافِیهُاجِدَارُلِیْرِنِیدُ اَن یَنقَضَ فَاقَامَكُ (بِاع)۔ بھردولول نے (حضرت مولی اور حضریت خضر عببهاالسلام نے اس گاؤل (الطاکیہ) بیس ایک دیوار بائی جوگرا جا ہی ہے اسس بندھنے ریعنی حضرت خصر علیالسلام نے ابنا دست مبارک لگاکر ابنی کرامیت سے) اسے سیدھاکر دہائ

تفسیر نجدیہ عودیہ وہا بیر میں ن بطانی تو حید کے تحت کرامات اولیا، کا جوان کارکیا گیا ہے اور یہ لکہ ما گیا ہے کہ" ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا صروری نہیں اس لئے انہیں مجنے اور کرام ن کی صرورت ہی نہیں ہے انہیں اللہ تعالی یہ اختیار بلا صرورت کیوں عطا کرسکتا ہے ؟ سراسر خلط ہے تعلیمات قرآن سے خلاف سے تحریف قرآن ہے ۔ مندرجہ بالا آیات قرآن مجیدسے بہ نابت ہواکہ اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ سے اظہار کرامت کا اختیار اور قدرت تصرف حاصل ہے یہ حضرات ابنے اختیار وارادہ سے باذن اللہ کرارت نظا ہر کر سکتے بیں ۔

#### *عديب سيرامات اوليا، كاثبوت*

عَنْ اَلْشِ اَنْ اُسَنِدِ بِنُ خُصَيْدِ وَعِبَادُ بِنُ بَشِيرِ نَحَدِثَا عِنْدَالْنِبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَاجَةً لَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ صُ اللَّهُ لِي سَاعَتُ فِي كَيُلَةِ شَدِّيدُ ثُو الظُّلُمَةِ ثُخَرَحًا مِنْ عِنْدُرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَكُنْ رَوسَكَّغُ بَيْفَكِهَانِ وَبَيْدِكُلِّ وَاحدٍ مِنْهُمَا عَصِيتٌ فَاضَاءِنُ عَصَالَحَدَهُمَا لَهُمَا كَثَى مُسُبِيَ فِي ضُوئِهَا حَتَى إِذَا افْتَرَقْتُ مِهِ مِهَا الطَّرِيقِ اَضَاعَتِ لُلاَجْد عَصَاهُ فَمَسَّىٰ كُلُّ وَلِحِدٍ فِي صُوءِ عَصَاهُ حَتَّى بَلَخَ اَهُ لُهُ لِهُ الْحُاكِ) حضرت انس صنى الترعينه الشرعين وابين بهي كد اسيدين خفير اورعباد بن بشر بنی سلی النواببروسم سے پاس اپنے کامول سے تعلیا بات جهیت ترسنه رست رست که را شی کا ایک حصر گزرگیا . به وافعه منحنت اندهبری رات میں ہوا۔ (بیج صنایت اندھیری رات می خصنور علبالسلاة والسلام كياس سه اليشكه ولكوم لمنه والعصف روشی کانونی سامان نه تھا بھیروہ دونوں سول الڈیسلی انڈیلیہ وہم سے یاس سے والیسی سے لئے سکتے ان بیں سے برایک سے بائذ میں بجيوني لائقي تفي تواُن ميں ہے ايک کي لائھي حيك کئي حتى كه وه دونول اس کی روشی بی<u>ں جل</u>ے حتی کہ حبیب اُن کو راستہ نے علیجارہ کیالود وسے کی لائھی بھی روشن ہوگئی توان ہیں۔ سے ہرائیب ابنی لائھی کی روشنی میں میں جائے ہے۔ ابنی لائھی کی روشنی میں میں جلاحتی کہ ابنے گھر بہنچنے بران کی روشنی ختم ہو گئی بین گھر بہنچنے بران کی روشنی ختم ہو گئی میں بین گئی میوب لائر ہے۔ سے لائھی بن گئی ۔

اس مدبب سے علوم ہواکہ ولی کی کرامت، بنی سے میجزہ کی جنس سے میون کی کرامت، بنی سے میجزہ کی جنس سے میونکتی ہے۔ جینا نچر حضرت موسی علیہ السلام کور بدبی بیا، عطا ہوا۔ عطا ہوا نظاوہ نخا بنی کا معجزہ اور ان صحابیول کو عصاب جنا، عطا ہوا۔ بہت اولیاد کی کرامت ۔

## صديق اكبرضي الكه نعالى عندكى كرامت يحتبيرطعهام

وَاللَّهِ لِااللَّهِ اللَّهِ الْمُعَمِّدُ اللَّهِ النَّحِلُفَتِ النَّمِواُةُ اَنْ لَا تَطِعْمَهُ وَحَلَفَ اِلْاَضِيَافِ اَنْ لَا يُطْعَمُونُهُ قَالَ اَبُوبَكُ رِكَانَ هَٰذَامِنَ الْبِيُّطَانِ فَدَعَابِالْطَعَامِ فَاكُلُ وَاكْلُوافَجْعَلُوا لَايْرِفِعُونَ لَفَهُ مِرَالُّا رَبُت مِنْ اَسْفَلِهَا اكْ تَرْمِنْهَا فَقَالَ لِامْ رَأْتِهَ كَا الْخُرِيَ بَنِي فَرَاسِ مَا هَذَا قَالْتَ وَقَرَةُ عَنِينِ إِنْهَا الْإِنَ لِا أَكْثَرَ مُنِهَا قَبْلُ ذَ الِلَّ بِتُلاَثِ مِرَارِفًا كُلُوا وَبِعَنِيَ بِهَا الْحَالُبَيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ فَذَكُولَانَهُ أَكُلُ مِنْهَا لِ مِيمِسِم صحيح بخاري مِسْكُوٰةٍ) حضربت عبالرحمن بن الوبحرصني الندتعالي عنهاسية وابت بيك كم صنفه والصبكين لوك تصاور بني التدعليه والمنابا كمجسك ياس دوادمبول كالحطانا بهوه تنيسي كوسله جلئ اور تبس کے باس میار کاکھانا ہو وہ یا نجویں کو باچھٹے کو سے جلئے ورحضرت الوبكر صنى الكيمني بمنتخص لاستاورني لى الأعليد في وصطرت ولا تصحيرت إوبكريسديق صى الدعنه نيخ مى الأعليه وم معياس ال كاكها بالها يا بجر وم م سيح كالما أي الم الم الم الم الم الم الم الم الم بره لى كُى أي ميرلوث كُرُ تحبير تحبير تحبير سي كُرين في النعلية في ندرات كالحانا كالعاليا ربينى حصنريت ابوبكرصديق صنى التدتعالي عبنه عشادي نسيازيك حضورتى التعلبهولم كي كهر بررسه يعيرضورسك ساقة نمازعة المرحى اور حضور کے گھر لورٹ سکنے اور حضور کے۔ ماتھے کھانا کھایا اس میں کافی

رات كزركى ادهر حضرت صدرق اكبر صنى التدعية كميمان اورساري

محصرواله أبب كينتظررب كسي في كانابهي كهايا. أن كاخيال ظا كد جناب صدّیق اکبر کے آنے پرسب مل رکھانا کھائیں گئے ۔ ان سے ان کی بوک نے کہا تہ ہیں تمارسے مہانول سے کس چیزے روکا آپ نے کہا کیا آیب نے انہیں کھانانہیں کھلایا۔ وہ بولیس انہول سنے نمہارسے آسنے نک کھانے سے ان کارکیا۔ اس پرآی نالون ہوئے اور بوسلے خدائی فسم میں کہھی نہیں کھاؤل گا۔ رصدیق اکبر کو خیال كزراكه بمارك والول في مادك والول من من المانول سيد يونهي كها المركا المركا المركا المركا المراد نهیں کیا ہوگا ورینہ وہ صرور کھالیتے۔ اس وجہسے نال<sup>ی</sup>ن ہور کھانانہ کھانے کی قسم کھالی ہے اس بران کی بیری نے محصقسم کھالی کہ میں بھی نهبیں کھاڑل کی اورمہمانول نے تصفیسم کھالی کے مہر بھی نہیں کھائیںگے (مہمانول نے خیال کیاکہ ہماری وجہ سے پنٹر رنجی ہوئی ہے نوہم ہول تحصأبين ببهيك ببركررنجي خنم سوتوسب مل كركهائيس وستدبق اكبر رصني لله عنه نے فرمایا تبسم شیطان کی طرف سے سوگئی۔ آب نے کھا مام کا یا ا وركحابا بصران سبب سنے تحصایار تووہ لوگ كوئى لقمەنە انصلىنے تحصے، مگراس سے نیجے سے اسے زیادہ ٹرمتناتھا۔ (بیہوئی حضرت میزن اکبرگی کرامست معنی خود آب اورآب سے مہمان بلکرسب گھروا ہے حبب ایک تقمیر برتن سے اکھاتے تواس جگر ببالہ می<u>ں نبھے سے</u> مزيد كصانانمودار برحانا جوائط ئه برسيطة تمييسة زياده بوتاسجان الأا بہرامت معجزے کی تم سے ہے کہ کھا نے ہیں برکت حضور کا معجزہ مجھی ہے اور صدیاتی اکبری کوامت بھی ہے اور صدیاتی اکبری کوامت بھی ہے اور صدیاتی البری آنکھ فرمایا۔ بنی فراس کی بہن! بہر کیا ماجرا ہے؛ اس نے کہا میری آنکھ کی کھنڈک! بیطعاً جتنا بہلے تھا اب اس سے نین گنازیادہ ہو جکلہے۔ بھیر اہلِ فانہ نے سب نے کھا با اور نی کرہم بلی اللہ علیم میں بیطعاً بھیجا تو حضور نے رکھی اس طعام ہیں سے کی فدمت میں بیطعام بھیجا تو حضور نے رکھی اس طعام ہیں سے تناول فرمایا 'و

#### حضرت فاروق المم مين الدعنه كى كرام

عَنْ إِبِن عُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا ـ اَنْ عُمَرَ بِغْتَ جَيْسَنَا وَامِن ُ عَلَيْهِ مُورَجُلاً يُدْعَى سَادِيَةَ فَلِينَ نَهَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْبِحُ يَاسَادِ بَهَ الجَبَلْ فَقَدَمَ رَسُولُ مِنْ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا اَمِن يُوالُمُ وُمِنِ يَنَ لَقِيْبَنَا عَدُونَا فَهَ زَمُونَا فَإِذَا بِصَلْحُ يَاسَادِدَةِ الْجُهُلُ فَاسْنِدُ نَا ظُهُ وَدِنَا إِلَى الْجُهُلُ فَهَ زَمُ هُمُ اللّهُ تَعَالَى ـ ارداه البيعقي معنى دلائل النبوت مشكورًا إلى الْجُهُلُ فَهَ زَمُ هُمُ اللّهُ تَعَالَى ـ ارداه البيعقي معنى دلائل النبوت مشكورًا

حضرت ابن عمرونی الندعنه ما سے دوایت بے کہ حضرت عمر وفی الندعنہ ما سے دوایت بے کہ حضرت عمر وفی الندعنہ ما ایک شخص کو امیر بنایا ، وفی الندعنہ نے ایک ایک ایک شخص کو امیر بنایا ، جنہیں ساریہ کہا جا تا تھا۔ اید کشکرمنا کہا وندیس مدینہ منزرہ سے

بندر دسومیل کے فاصلہ پر بھیجاگیا تھا، جو ملک فارس سی جنوبی ہمدان کے بہاڑول کے پاس شہور بستی ہے۔ توجب کہ (جمعہ کی نمازسے بہلے) مصرت عمرضی الشعنہ خطبہ پڑھ سہتے ہے۔ کم اجانک جینے نگے 'نے اساریہ بہاڑ کولو (لینی بہاڑ کوا بخت بناہ بناکر را و تاکتم پر عقب سے حملہ نہ ہو سکے ۔) جبر لشکرسے ایک فاصدایا بولا اے امیرالمومنین مم کو ہمارار شمن ملا انہول نے ہم کو میں گاریا تو کوئی جینے والا بولا ۔ اسے ساریہ بہاڑ کولو ہم نے بن بہم کو میں اللہ تعالیٰ نے بھا کولو ہم نے بن بیٹھیں بہاڑ کی طرف دگا لیس، تب انہیں اللہ توالی نے بھا دیا۔ اس صربت سے نیابت ہواکہ اولیا، اللہ دُور کونز دیک کی طرے دیجھ لیتے ہیں اور ابنی آواز دُور تک بہنچا دیتے ہیں اور مشکل کے وفت دُور سے مدد کرتے ہیں۔

نیزاس مدین سے بہجی واقع ہواکہ اظہار کرامت میں اولیا اللہ کاارادہ واختیارجی نناس ہوتا ہے اوراولیا کو یا بیقین خود میں فدرت تصرف موجود ہونے کاعلم بھی ہوتا ہے۔ بیکن تفسیر نخد بیس ان امور کو ننرک صریح قرارد باگیا ہے۔ اللہ نعالی مسلمانوں کو نخد بہ وہا بیبہ کے نشرے سے بیائے۔ آئین!

<u>C</u>(3)(C)

#### فاروق المملى الترعنه كالطهار فدرت تصرف واختيار

حضرت ابن عمرضی الدّت الاعنبها نے فرمایا امیرالمومنین عمرفاروق وضی الدّعند نے ایک فیص سے پوچھائے تیرانا کی کیاہے ؟" (اس نے بطوراسبزا، وگستاخی کے بجواب دیائے جمرہ " (یعنی جبرگاری) آپ نے اس سے پوچھائیرے باپ کا نام کیاہے '؟ اس نے کہا۔ " نتہاب" (یعنی سفلہ) آپ نے پوچھائی کس قبیلے سے ہو؟" اس نے جواب میں کہا '' حرقہ " (یعنی سوزش مبان) آپ نے بوجھائی کہال رہتے ہو؟" وہ بول '' حرّہ " معنی گرمی والے مقام میں آپ نے بوچھائے کون سے محلہ میں ؟ اس نے کہا فات نظی (آگ کی لید مل والے محلہ میں ؛ اس نے کہا فات نظی (آگ کی لید مل والے محلہ میں ؛ اس نے کہا فات نظی (آگ کی لید مل والے محلہ میں ؛

اس پرحفرت فاروق اعظم منی الندعمنه نے فرمایا یا جا اپنے گئنبہ کی خبر لے کہ وہ سب جل کرسوخت ہوگئے یا وہ شخص لینے کنبہ والوں کے باس آیا تو در سجھا کہ گئنے والے معہ سازوسا مال صل کرراکھ سوچکے ہیں۔ (موطاء ام) مالک رضی الندعمنہ اور 'اصاب' ابن حجرعسکا نی رصنی الندعمنہ و در گیر کرتب حدیرہ کے۔

 قدرت نفسرت کااظهارکر سکتے ہیں اورجس طرح جا ہیں ہزادہے سکتے ہیں اورجس طرح جا ہیں ہزادہے سکتے ہیں۔ اس صدیت سینے فیسیر نخبر پیسعود بیروہ بیری میں بھی گئی بکواسس کی مکمل تردید ہوگئی ''

# حننرت على منطق في المحارك الم

حضرت الورافع رضی الله عند فرملت میں و جب رسول الله مسلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عند کو ابنا جبار اور کے خورت علی رضی الله عند کو ابنا جبار کو ملائد خور کی طوف روانہ کیا تو مم بھی الن کے ساتھ تھے ۔ جب ہم قلعت خویبر مدینہ منوزہ سے دوسومیل کے فاصلہ پر ہے ) تو خیبر والمے آب پر ایک منوزہ سے دوسومیل کے فیات لگا دیا تھے کہ آپ پر ایک برودی نے چوٹ کرکے آب کے ابنے لگا دیا تھے کہ آپ پر ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کے ایک دروازے کواکھیڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کے ایک دروازے کواکھیڑ کر خصال بالباادر دوال کی حیثیت سے ابنے ہاتھ میں لئے ہوئے خصال بروجانے جنگ میں مصروف رہے۔ بالآخر دمنوں پر فتح حاصل ہوجانے کے بعداس دروازے کوالیے باتھ سے بھینک دیا۔ اس مفرم بیں کے بعداس دروازے کوالیے باتھ سے بھینک دیا۔ اس مفرم بیں

ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حیالیں آدمیول نے مل کراس دروازہ کو اٹھا نا چا ہا تو رزائے سکا۔ (رواہ احکرائے تا کھولۃ) اس حدیث سے علم ہواکہ اولیا ،الند کے اعضا ، وجوارح میں قوت الہی کاظہور ہوتا ہے۔ نیز بر کہ اولیا ،الند اجینے ارادہ و اختبار و فزت سے اظہار کرامت فرما سکتے ہیں ۔اس سے جی نابت ہواکہ تفسیر نجد بہود بہ و ہا میں میں کرامات اولیا ،کاجوان کارکیا گیا ہے یہ مراسر شیطانی فریب کاری ہے۔

حضرت عمرفارق فنرس مانون سيم كلا بوئے

 اسے فلال! جوشی دونیاوی زندگی میں اسپنے دیسے ڈرتارہا نوالٹدلغالی اس کودویاغ دسے گائ

اس نوجوان نے اپنی قرسے جواب دیا اور کا عُمَّرُقَدُ اَعطَانِیها کَرِیْ فِی اَنْجَذَةِ مَرَّتِ بَنِی اُسے عمرا مجھے تومیر سے درب نے جرنت میں البیع الم عُرور میں البیع دومر نتبہ عطافر مائے ہیں. (ابن عساکر قرق البینین) اس عدمیت سے جبی نابت ہواکہ اظہار کرامت میں ولی البید کاارادہ اور قدرت تصرف واختبار کاعلم بالیقین ننامل ہوناہے اگر حضرت فاروق عظم رضی اللہ عمنہ کو بیہ قدرت تصرف اختبار عاصل ہوئے کاعلم بالبقین ندہوتا تو آہے قبر میں مدفون شخص کو ماصل ہوئے کاعلم بالبقین ندہوتا تو آہے قبر میں مدفون شخص کو ماصل ہوئے کا علم بالبقین ندہوتا تو آہے قبر میں مدفون شخص کو ماصل ہوئے کا علم بالبقین ندہوتا تو آہے۔

میں حب میں شریب رہا اس سے یا بین کرنارہا!

امام زہری نے ابن سُنیب کے ذریعہ حضرت ابن عبکسس رضی الدعنہم سے بیان پر کہا۔ حضرت سعدرضی الندعنہ نے فرمایا کہ تین آدمیول میں ایک شخص ہول ۔ ہیں نے رسول النہ مسلی اللہ علیہ وہ مسے جو صدر بن تھی شنی وہ النہ نعالی کاحق ہے۔ اور ہیں نے کنزت مشاغل سے باوجود ابن پوری نماز برادائی بیں اور بیں حبس جنازے بیں شرکی رہا ہول اس سے باتیس کرتارہا ہول او حضرت ابنیاء ابن مستیب رضی الله عند فرمانے ہیں، بیس تو پیرصلتیں صرف انبیاء کرام ملیہم السلام میں جا نتا تھا۔ لیکن ابنی ما نکھول سے بیج صرت سعد رضی الله عند میں ویجھ لیس ۔ (تہذیب الله ندیب عبد سوم صرف میں مطبوعہ حبید را با دکون کی۔ مطبوعہ حبید را با دکون کی۔

اس صدیب منارکہ سے تفسیر سخید بیسعود بدو با بہر میں کامنز ہفوات توحید شیطانی کی مکمل تردید ہوگئی۔ اس برمزید تبصر تخصیل ماصل ہے۔

#### حصنرت سعيدين زيدري الاعنه كى كرامست

عَنْ عُزُوتَة بِنَ الْزَبِيْرِانَ سَعِبْدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عُمَرُوْ بِنِ نَفَيْل مَا فَيْل مَا فَالْ بِنَ الْحُكُمْ وَاذَعَتُ الْفَيْل مَا فَيْل مَا فَيْل اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَالْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ يَعْتُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

بَيِّنَةِ بَعَدَ هٰذَافقالَ سَعِيْد اَللَّهُ مَّ ان كَانَتُ كَاذِبَةً فَاعَمْ المَصْرِهَا وَاقَنْلِهَا فِي اَرْضِهَا قَالَ نَمَا مَاتَتُ حَتَى ذَهَبَ بَصْرِهَا وَاقَنْلِهَا فِي اَرْضِهَا قَالَ نَمَا مَاتَتُ حَتَى ذَهَبَ بَصْرِهَا وَاقَنْلِهَا فِي اَرْضِهَا وَالْ نَمَا مَاتَتُ حَتَى وَى حَضَرَةً فِي اَرْضِهَا إِذَا وَتُعَتِ فِي حَضَرَةً فِي الْمَانَتُ مِنْ مَعْمَى مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرست عروه بن زبيررضى الندعىنه سيرواييت بهے كه سعیدابن زیدابن عمرواین نفیل سے اروی بنت اوس نے مروان ابن مستم كى تجبرى مين حصكواكيا دمفدمه دار كيام اوردعوي کیاکرانہول نے اس کی زمین کا ایک حصہ لے لیاہے۔ ربین میری بجھے زمین غصب کرلی ہے مجھے واپس دلوائی جلسے کے توسعیرنے كہاكيا ميں اس كى زمين كانجھے حصہ ليے سكتا ہوں اس سے بدر ہيں رسول التّه على التّعليه وتلم سيص بيكن بجكا بول مروان بيحهاتم نے رسول التدصلي التدعليه وسلم سي كيامنا هي جزمايا ميس في رسول التد صلى التدعليه وتم كوفرمان في أكر حوكسي كى أبب بالشة ت زمين ظلها سے نوسان زمین کے زبین کا طوق راس کے کلے میں الا ملئے گا۔ مروان نے اس سے کہاکہ اس کے بعد میں نم سے کوئی دلیل نہیں مانکتار (بعنی میں ائیب سے مسلے بغیراب شے حق میں فیصلہ کرنا ہول ایسائٹخص کسی کی زبین غصب نہیں کرسکتا ہو حضرت سعيدرتني التدعينه في كها! باالته! اكر ببهجوني بوتواس كي

انتھیں انتھی کر دسے اوراسے اس کی زئین ہیں مار دسے ۔
احضرت سعید رضی اللہ عمنہ نے بیز زئین اروی بنت اول سے حوالے کردی اور بربد دعاساتھ ہیں دی کہ خدا با بیر زئین اگراس کی نہ ہو نوا سے اندھا بھی کردسے اوراس زئین ہیں اسے ہلاک بھی کر دسے جو ہیں نے اس کے حوالے کی ہے''۔)
در جو ہیں نے اس کے حوالے کی ہے''۔)
در جب کہ وہ ابن زئین ہیں جل رہی تھی نووہ ایک گڑھے میں اور جب کہ وہ ابن زئین ہیں جل رہی تھی نووہ ایک گڑھے میں گرگئی اور مرکئی۔ اس حدیث سے واضح ہواکہ اہل اللہ کی زبان سے نے کی ہوئی ہوئی بات کو اللہ تعالی ردنہیں فرما تا۔

### التدنعالي البيني اولياء في بات كولوراكرديما ب

عَنُ الْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مُكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مُكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

روا بہت ہیں جضرت انس صنی النّہ عنہ سے فرمانے ہیں کہ رسول النہ علیہ وتم نے فرمانے ہیں کہ رسول النّہ علیہ وتم نے فرما یا بہت سے بر بنتان حسال عنبار میں اُسٹے ہوئے برلنے کیڑے والے جن کی بروانہ کی جلئے

اگرالتّٰدی قسم کھالیس توالتّٰہ تعالی بوری کر دسے، ان میں سیے ھنرت براء بن مالک ہیں رضی النّہ عنزیہ

یعنی میری اُمّت میں بہت سے عزباء مساکین جن کی وئی برواہ بھی نہ کرتا ہوا گروہ کہہ دیں فعدائی قسم تُوجئتی ہے بافیم فدائی تجھے بیٹا ملے گا باقسم اللّہ کی کل باش ہوگی تواللّہ نقائی اُن کی لاج رکھتے ہوئے یہ کام کر دے گا۔ بزرگوں سے قضائے ماجات کے لئے دُی کرانے کی اصل بہ صدیب تھی ہے ۔ نیز جیجے بخاری کی حدیث قدی میں اللّہ تعانی کا ارشادہے :۔

مبراولی مجھ سیے بچھوال کرتا ہے توبیں اس کا سوال صنرور لوراکڑتا ہوں!

 لَاُعُطِبَنَهُ وَكُنِ الْمُتَعَاذِ فِي لَاُعَبِيذَ نَهُ الحسدين. (سِيح بَحَارِي مَنْ 19 جلد دم مشكرة) .

الثدنعالي فرما بالبيئ يتخص مبركسي ولي كومة ليهيب اس کو اعلان جنگ و تبا ہول اور میرا بندہ جن اعمال سے ذریعیہ ميرى طرون تفتزب ماصل كزنلسه الن ميس سي فرالض سي طرح كر مجھے كوئى عمل محبوب نہيں اور ميرا بندئہ يا بندئ نوافل مے انھے میری طرفت تفترب ماصل کرنلسے بہال یک کہ بین اسس کو محبوب بنالبتا مول، لیں جب میں اس کو اینامحبوب بنا تا ہول توبيں اس کے کان بن جانا ہول حیس کے ساخھ وہ مُنتا۔ ہے اور اس کی آنکھ بن جا تا ہول حس سے وہ ریجےتلہ ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جا نا ہول جس سے وہ میر تاہدے اوراس سے یا وُل بن جایا بول جن کے ساتھ وہ حیلتا ہے اور حبیب وہ مجھے سے جھے سوال کڑنا (مانگتا) ہے تومیں اس کاسوال صرور بورائز ناہوں ۔ اوراگروہ میری یناه طلب کرتابه مے توہیں اس کوضروریناه دیتا ہوں۔ (الی آخر الحديث م) الله تعالى كارننا دوكين سُألِي لاَعْطِيّن مراول جسب مجھے سے محصول کرتا ہے، نومیں اس کاسوال صرور ہورا کرتا ہون برابهان رکھنے وسالے بیچ العقبیرہ سلمان ، ابنی حاجست روانیے و مشكل كشانى كسية اولياء كيصنور صاصر بوكر النسيع وعاكراسته

بين اورا بي مرادين باسته بين نيزاس مدين قدسير يه نابت بواكر اولياء صفات الهيبرك مظهر وظهر رويتين حصنرت الم منخرالدين رازي عليالرحمة مندرجير بالاحديث كي تنشرت مين فرمات بي وَكَذَالِكَ الْعَبُدُ اذَا وَأَخُلُ عُسَالًى الطاعات بكغ إلى المقام الذي يَقْول الله كنت كه سمعًاى بَصْرًا فَإِذَاصَارَنُورُ حَكُلُ لِ اللهِ سَمَعًا لَهُ سَيْعَ الْقَرِبِ وَالْبَعْذِ وَإِذَا صَارَدَ الِكَ النَّوْرُبُصُرُّالَهُ لَكَ الْعَبَرِيْبُ وَالبَعِيدُ وَإِذَا صَارَذَ الِكُ النَّورَيَدُ الْرُقَدَعَىٰ التَّصَرَفِ فِي الْصَعْبِ وَالسَّهَا ا وَالْبَعِيْدِ وَالْفَرِيْبِ لِهِ لِتَفْسِيرِ بِيرِ فِلْدِينِهِ وَمِهِ مَا مَطْبُوعِهُ صِ مِ اوراسي طرح سب كونئ بنده نبكيول برسينين اختيار كرنا ہے نواس مفام یک پہنچ جاناہے حسسے شعلیٰ اللہ تعالیٰ نے كنت له سمعا ويصرا فرما باسه يجب الترسي طال كالور اس کی سمع ہوجا باہیے نووہ دُورونزدیک آوازوں کوئ بیتا ہے۔ اور حبب بهی بؤراس کی بصر ہوگیا نووہ دُور ونزدیک کی جیزوں کو و یجھ لیناہہے۔ اور جسب ہی نؤر حلال اس کا بانھ ہوگیا تو یہ بندہ مننكل وآسان دُوراورقربیب چیزوں بیں تصرف کرینے پرفادر ہو جا نا ہے؛ بعنی ولی النہ سے کا مات کا ظہور ہونے لگتاہے۔

بفضل تعالی و و فضل رسوله الاعلی صلی الله علیه و تم میسر نجدید معودیه و با بیرین کئے معجزات انبیاء علیهم اسلام اور کرایات ولیا، معودیه و با بیرین کئے معجزات انبیاء علیهم اسلام اور کرایات ولیا، کے انکار کی تروید بطریق احسن ممل ہوئی ۔ اب تبریکا و تیمنا ملائظم کے لئے درج ذیل ہے ۔

#### كرامات اولياء كي متعلق شيخ عبالحق محدمت شارح مشكوة كي صناحت شارح مشكوة كي صناحت

"ابل حق اتفاق دارند برجواز دفوع کراست ازادلیا، و ولی کسے سن که عارف باشد بالت دصفات حق برقد رطا قسند بنتری ومواظب باشد براتیان طاعت و ترک مهنیات عیرمنه مک در لذات فیهوات و کامل باشد در تقوی دا تباع برحسب تفاوت و مرانب آن و دلیل بر وقوع کرامت کتاب و شنت و تواتراخبار مست از صحابه و من بعد بم تواتر معنوی چنا یکه در قدر شترک میان آن زوانصاف و ترک عنا دمجال شبه وان کارنست خصوصًا از بعضا اکبره شائخ طریقت و ساوات ایشان شل غوث انتقالین سستید الشیخ می الدین عبدالقا در جیلانی و نی الا تحد و جزالبشان آنجنال بحد کثرت رسیده است که لا تعد و لا تحصی ست بعضے از مشائخ الب

زمان الیتنال گفنته اندکه کرامات و سے صنی الٹیوینه مانندرشته مرواریر بودكه جيئے كير جمر حص آمدند وگا ہے در ؤسے ظا ہر حے بندندو ككسبه ازوسه سيحازمااكر مصخواست كدوريك مجلس جيز بإشيمتندد ازال عدكند ندمه يكرد واما عبدالند بافعى رحمتة الندعلب كفنة داست كرامات وُست تابن سست بينىب ومعلوم بداتفاق نرسيره ماننرال ازبهج سيك ازننبوخ أفاق وجماعت ازمعتنزله وآنهاكه درسيئ اببتال رفية اندئم ينكرشده اندكرامست را وبعضے گھنة اندكه صادر نه مصرشود كرامه ازولى بقصدوا ختيار واكرصا درشود يستقصد واختيار خوابديو ولعض بهآل رضة كهراميت ازمبنس محزه بنهي باشدمتل تكثيرطعا وتلبل ونبع ماء ازاصابع ومانندال وحق جواز وقوع ست برقصد واختيار ويع ويقعد وازجنس محجزه ونيبر محجزه وتمام كلام درا ننبات كرامت بدلائل ورفع تبيئه كخالفال دركرتب كلام منركورست ولاصاجتزالي البيان بعدالعبان لاالشيمة اللمعات مترح مشكوة وهزاج

ترحمبر بر اولیاسے کرامت واقع ہونے کے جواز براہا جی متفق بیں اور ولی و فتخص ہے جولطا فتت لبشری حق تعالیٰ کی ذات وصفات کا عارف ہوا ورطاعت (فرما نبرداری) کی بجا آوری اور ترکب منہیا بر با بندی کے ساتھ لرگار ہنے والا ہو۔ اور آندات و فہوات میں رگائینے والا نہر اور آندات و فہوات ومراتب بر والا نہر اور آند ہوا وراندوی و مراتب بر

کامل ہوا ورونوع کرامت پر دلبل کتاب وسنت (قرآن و صدین) اورصحابه رمنی النعنهم کی دی بهویی متواتر خبری بیب اوران سے بعدوالوں کی نواترمعنوی والی خبری ہیں ۔ اور حبیباکہ ان خبروں ہیں تواترمعنوی قدر شترک ہے انصاف و ترکب عناد کی روسے (کرامات اولیا میں شبر اوراد کاری مجال نہیں ہے خصوصًا بعض اکابرمشائع طربعت اور ان کے سادات (سردارول سے میسے کہ غوت التقلبن رجن وانس کے خربادرس؛ سيرتين محى الدين عيدالقا درجيال بي رضى الموين بي اوران كے علاوہ تھی اس طرح کے راولیا، مترکنٹرن بکے بہنچے ہیں کہن كى تعداد شمارېرس كى جاسكتى حضورغوست عظم رضى الندع ينه سيخ رمانه كي الترويخ كيت بن كر مضور غورت اعظم رضي التدعيذ كي كرامات ر شتهٔ مروار بدر شیخے موتول کی لڑی سے مانند تھیں کہ ایک دوسرے سے بیجھے (سید درسید سرگانار) انی تصین اور جی حصنور سے حیم اندی سے ظاہر ہوتی تھیں ہم میں سے کوئی اگر حیا ہاکد ایک محلس میں دھنور کی متعدد چیزول (کرامات) کوشمار کرسائے تونہیں کرسکتا نضااورام عميدالتدبافعي رحمتنه الته عليه في ما بالمصلح صنور عويت التعلين رضي التدعينه كي كمامات بلانسبه تابت بي راور دنيا بهركول مبي سے ایک کی کرامات ایس کی کرامات سے مانندعلوم نہیں ہوتیں اومعتنزله رسیه دین ملحد؛ اوران کے بیروکارکرامت کے منکریں ۔

اوران بیں سے معنی کہتے ہیں کہرامت ولی کے قصدوا ختیار ہے تابت نهين ثوتي اوراگرولي سيخنسد واختيار سيح بغيرصا درسوتو ہو سكتى ہے اور بیضے برکتے ہیں كەرامەت معجزه كی جنس پینے ہیں بہوتی مثل فلیل طعا کو کتیر کر دینا ، انگلیوں سے یا بی سے حیاری كردينااوران جيسه ديجراموركرامت يهيهي بوسكة اورحق صحيح ببهدك كركرامت ولى سحة فصدوا ختبارسه بإفسدوا ختبار كالبحا بغير نيز بنس معجزه سے باغير محبزه ببرطرح سے دافع ہونی ہے اور جوبکہ كرتب كلام ببس دلائل سيه سانخصا ننبات كرامت اورمخالف بن رمنکرین سے شبہات رفع کرنے کی بحث بوری طرح مذکورے للهذاحق وافتح ہو جیکنے کے بعد مجھے مزید سجنے کی صرورت نہیں ۔ راشنعة اللمع*ات ننرح مشكوٰق سهوبي.* ١٠٠٠) حسنرت ننبخ محقق عبدالحق محترت دبلوي فدسناالندياسراره العزيزكى اس جامع ومانع ونساحرت سي كالننس فى نصف النها زنابت بوالدننسبر سخد ببعود بروبا بريك لكف كصانے والے اسفے بينوا، قرن النيطان ابن عبدالوباب شجدى سمبيت كروه صالم عتزله كے بيبرو كاربس ـ نيزيه كهان كي نام نهاد تفسير هينفنة تخريف قرآن ہے الندتعالى عزاسمئه وحبل نشانه البين يحبوب مكم تورجتهم كاردوعالم ممصطف صلى الندتعان ملبه وتم سيطفنيل مسلمانول تونحديه وبالبير يحضلاف اسلا گراه نشوعقا برسیمخفوظ رسیه به بین نم آمین به

''راه ایمان'' رجارسوم تحديبه سعودييه وبابر م عُلم الصالِ تواب ، ندرونياز ومااهل بملغنيراللى كى وضاحت

بِسِيةُ ول ---- تفسير نجرى مؤلزنا 19 --- اسفره آيت مُباركه: وانتما حَرَّمَ عَلَيْكُ مُ الْمَيْنَتَ وَالدَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاكُمُ الْمَيْنَتَ وَالدَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهِ وَمَا الْمِلْ وَمَا الْمِلْ وَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُ

نرجب رنجدی: دستم برمرُده اور (بها بوا) خون اورسور کاگوننست اور جروه چیزجس پرالند کے وادوسرول کا نام بُرکاراگیا ہو حرام ہے '' نفسیر نجدی: ۔

وَمَا اُهِلَ وه جانور یاکوئی اور چیز جسے غیراللہ کے نام بر اُنگارا جائے، اس سے مُراد وہ جانور بیں جوغیراللہ کے نام پر ذری کئے فابیں جیسے مشرکیان عرب لات وعزہ وغیرہ کے نامول پر ذریح کرنے تھے باآگ کے نام پر جیسے مجری کرتے تھے۔ اوراسی میں وہ جانور بھی آجاتے بیں جو جابل مُسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقبیرت ومحبت اُن کی خوشنودی وتقرب حاصل کرنے کے لئے یا اُن سے ڈرتے اورامی سے رکھتے ہوئے قبروں اورآستانوں پر ذریح کرتے ہیں یا جاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں۔ جیسے بہت سے بُزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ مثلاً داناصاحب کی نیاز کے لئے قبروں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ مثلاً داناصاحب کی نیاز کے لئے

برسے بہال جمع کرائے جائیں ۔ ان جانوروں کو جیلسے ذریح کرتے وقست الندسي كانام كے كر ذرى كيا جائے بيحرام ہى بول كے كيونكه اس مصفصود رضائے الهی نهیں رضائے اہل قبوراور تعظیم لعنیرالند بإخوف . رجاء من غير الشرغير النهسة ما فوف الاسباب طريقة سه وريا أمييس ووتنرك بيئ اى طريق سيرجانورول سيملاوه صحواتبا تجھی غیرالند کیے نام پر نذر و نیازا ورحیرُ ھا وے کی ہوں گی حرام ہول گی۔ بجيب قبرول برسلے جاكر باوبال سيے خرب كر فبورسے إر دگرد فقراء وساكين برديگول اورلنگرول كى يامنهائى اور پيپول وغيره كى نقسبم يا و مال صندوقجی پس نزرنیازسے بیسے ڈالنا یاعرس سے موقع بروبال دورھ پهنچانا، بیسب کام حرام وناجائز بی کیول که به سب غیرالند کی ندر و نبازی صورت بین . اور نذرهی نماز روزه وغیره عبادات کی طرح ابك عبادت سے اور عبادت كى ہر شم صرف ابك الله كے لئے مخصوص سیے ای لئے صربیت میں ہے :۔ مَلْعُونُ مِنْ ذِبْح لِغَ يُبِراللُّهِ رَحْيِح البائع وزيادة البان جلدوم مسر۱۰۲۷) "حبس في الترك نام برجانور ذرك كيا وه لعون هي؛ تفسيرِعزيزى ميں بحوالة فنسيرنبيشا بورى بہے۔ اَجْهَا العلماء اِ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَ بِحِ ذَ بَيْحَتُّ يُرِيْدِ بِذَبِحِهَ التَّعَرُبِ إِلَى غِيْرِالِلَّهِ

صَادَمُ رُبَّدًا وُذَ بِنِيَحَةً، ذَ بِنِيجَةً مُنْ رَبَّدٌ . (نفسيرِ عِزيزى مالا بجاله اشرف الحاشي) -

علماء كااس بات براجماع بيه كما أكسى مُسلمان نه كوني جانورغیرالندکا تقریب ماصل کرنے کی نیست سے ذبح کیا تو وہ مُرتد ہوملئے گا اوراس کا ذبیح ایک مُرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ آببت مُبَاركِه وَمَاذُ بِحَ عَلَى النَّصَبِ ، (بِيسورة المائده) ترجمه شیدی: دو اور جوامتنانول پر ذبح کیاگیا ہو'' : نفسیبرنحبری: منتربین اسینے مبتوں سے قربیب بیقیر باکوئی يهيزنصب كرسمه أبب فاص مكر بنلته تصيبن ببروَمَا أهِلُ به لِغَهُ يُدِادِلُهُ بِي كَي ايك نشكل تقى راس مصلوم ہواكہ آستانون قبون اور درگاہوں پر جہال لوگ طلب حاجات کے لئے جلتے ہیں اور وبال مدفون افراد کی خوشنودی کیے سلئے جانور ، مُرغا، مکرا وغیرہ ذرمے كريت بي يانچي بوني ويكي تقسيم كريت بيل أن كاكها ما حرام بيد وَمَاذُ بِحَ عَلَى النَّصِيبِ مِن واخل بين يُ \_\_\_نفسیرنجدی صر۳۷۲ آببت مُباركه: اَجَعَلَ الْأَلِهَ نَزَالَهُ وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُكَاكُ إِ نرجمه سیدی: کیااس نے استے سارسے عبودوں کا ایک ہی

معبودکر دبا با واقعی بیعجیب بات ہے'' نفسیر خدی : '' بعنی ایک ہی اللہ ساری کا ننات کا نظام جول نے والا ہے اس کا کوئی شریب بہیں ہے اسی طرح عبادت اور ندرونیاز کا سخت بھی صرف وہی ایب ہے ؟ بیان کے لئے تعجب انگیز بات تھی ''

- تفسیر شخیری عصوره می النخم - تفسیر شخیری عسر النخم آببت مبارك بر الآترر وازرة وذراً خرى وان البت مبارك بر الآترر وازرة وزراً خرى وان لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعِيٰ وَ لَكُومَاسَعِيٰ وَ الْآمَاسِ اللَّهِ مِنْ السَعِيٰ وَ الْآمَا سَعِيٰ و ترحمه شیدی: پر که کوئی شخص کسی دوسرسه کابوجه نداه است گااور به که هرانسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود الشسرين بيري تفسیر سیدی: دینی شرح کوئی می دوسسے کی کناه کا ذمه دانہیں ہوگا۔ اسی طرح اسسے آخرت میں اُجربھی انہی بچیزوں کا ملے گاجن میں اس کی اپنی معنت ہوگی راس جزا کا تعلق آخریت سے ہے وُنیا سينهي جبيباكه بعض سوتند مقيم سحاب علماس كانيفهم باوركرا كفيهما صرزيين دارى اوركراب دارى كوناجا أزقرار دسيقيس البته اس آبیت سے ان علماء کا استرلال میں سیے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی

کاتواب مبتت کونہیں پہنچتااس سے کہ یمردہ کاعل ہے نہ اسس کی محنت اسی سے رسول الدّسی الدّعلیہ وسلم نے اپنی اُمّت کومُردوں کے محنت اسی سے رسول الدّسی الدّعلیہ وسلم نے اپنی اُمّت کومُردوں کے سے فرآن خوانی کی ترغیب دی نہسی نص بااشارۃ النص سے اس کی طریف رہنمائی فرمائی ۔ اسی طرح صحابہ رام وینی الدّعنہم سے ہی عیل منقول نہیں ۔ اگر بیعمل عمل خیر ہوتا توصحابہ رسی الدّعنہم اسے صنرور افتیار کرتے اور عبادات وقربات کے لئے نص کا ہونا صنروری ہے۔ افتیار کرتے اور عبادات وقربات کے لئے نص کا ہونا صنروری ہے۔ رائے اور قیاس نہیں جیل سکتا ۔

 بسند بده افراد میں بیں باکسی دوسری فہرست میں ؟

ان باتول کوکوئی نہیں جانتا ہیں ان ظالم لوگول نے ان کے حقیقت سے ناآشنا ہونے کے با وجود انہیں اللہ کا تنریک ٹھہ ارکھا سے اوراللہ کے لیئے ہوئے مال میں سے ان کے لئے ہی ندرونباز کے طور پرحصد مقرر کرتے میں بلکہ اللہ کا حقدرہ جلئے تو ہے شک رہ جائے۔ ان کے حقد میں کمی نہیں کرتے جیسا کہ مورۃ الانعام ۱۳۶ میں بیان کیا گیا ہے ''

وانتح رہے کہ مندرجہ بالاجیندا قتباسات تفسیر نجدیہ سعودیہ وبا بیہ سے بطور نمونہ از خروار سے نقل کئے گئے ہیں ۔ ورنہ بوری تفسیر نجدیہ سودیہ وہا بیہ اسی طرح کی تحریفات اور خلاف قرآن وحدیث ، من گھڑت قرن الشیطانی بکواس سے بیمری بوئی ہے۔ اس سے بوری تفسیر کے مندرجات کونقل کرنا فضول اور طویل لاحاصل ہے۔



### ردوبيري سيووب وبابب

نَحْمَدُهُ وَنصَابُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيمِ

## مئائرالصال تواب ندرونبازي وضاحت

واضح سے کہ الیسال تواب نہایت موجب برکات اور تحب ہے۔ عبادات مالیہ با بدنیہ فرض ونفل سب کا تواب دوسروں کو پہنچایا جاسکتا ہے زندول کے ایصال تواب سے مردوں کو فساندہ پہنچایا جاسکتا ہے زندول کے ایصال تواب سے مردوں کو فساندہ پہنچتا ہے۔ بزرگان دین اولیا التد کے ان کی حیات ظاہر کے باطنی میں جو نذری کہی جاتی ہیں بین نذرقتی نہیں ۔ ما محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو بدیہ بین کریں اسے ندریا نیاز لیتے ہیں جون میں بدیہ یابیشکش کو نذر کہتے ہیں اور شرع میں نذر عبادات اور قرمت قصود ہے ۔ نذر مناص اللہ تعالی کے بیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالی کے بیا ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالی کے بیا ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالی کے مقرر کرے مرب کا علی مقرر کرے میں ندر کرے میں اور تی ہا کہ باللہ اگر تو میرا فلاں مقصد لوراکر دسے یا فلال مثل کسی نے یہ کہا کہ باللہ اگر تو میرا فلاں مقصد لوراکر دسے یا فلال بیا کہا کہ باللہ اگر تو میرا فلاں مقصد لوراکر دسے یا فلال بیا کہا کہ کہا کہ باللہ اگر تو میرا فلاں مقصد لوراکر دسے یا فلال بیا کہا کہا کہ باللہ اگر تو میرا فلاں مقصد لوراکر دسے یا فلال کے اسانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا۔ یا

فلال ولی سے خدام کورو بیبر بیبید دول گار یاان کی سجیسے لئے تیل با چٹائی یا دری فرش سے لئے حاضر کروں گاتو بیر نذر جا نزے۔ حضرت مربم في والده وضي الندتعالى عنهمان ندرماني هي كه، یاالندمیرسے بریٹ کا بیجہ تیرسے لئے نذرکرتی ہول جو بیت المقدس كى خدمت سمے لئے وقف ہوگا۔ نذراللّٰدتعالیٰ كی مصرف ہيت المقدس كاقرآن مجبيد ميں ہے۔ "إِذْقَالَتِ المُرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَّى نَذُرُتَ كَكَ مَا فِي بَطِينُ مُحَدِّرًا فَتَقَيَّلُ مِنِّي رِيت ع١٢) " جسب عمران کی بی بی نے عرض کی اسے ریب میرسے میں تیرسے لئے متنت مانتی ہول جومبرسے بریٹ بین سیے کہ خانص تیری عبادت میں رہے اور تیری عبادیت سے سوا دنیا کاکوئی کام اس مختعلق نه مو ببیت المقدس کی خدست اس سے دمیرو' په يعنى نذرالتدتعالي كي مصرف بيت المقدس كافتبر اليسى اما دبین زبل میں درج کرر بلہے جن سے تنابت ہے کہ نذرالڈتعالی سے سے اور ندر کامصرف غیرالٹد مقرر کرنا نہ صرف بیکہ جا نرسے بلکہ سُنت جدے كەخود رسول النصلى النىعلىد وتمهنے البى نذركوبولكرسنے كاحكم ديا مثلاً كسى خدندر ما في تقى كه ميس مقام بُوانه بين اُونث في بح كرول گار حضور بند فرما بااگر و بال كوئى ثبت وغيره نه بوتو نذرمانی

بوری کرو ـ

اس صنمون کی اصادیت سے واضح ہوتلہ کے نزراس طرح ماننا کہ نذرالٹر تعالیٰ کی عباوت کے بیٹے ہوا ور نذر کامصرون غیرالٹر کے لئے ہوا ور نذر کامصرون غیرالٹر کے لئے ہو یہ نذرلغوی جا نز ہے ۔ البنز نذرشرعی کہ غیرالٹر کے تقریب و عبا دت کے لئے ماننا یفتینا کفر ہے ۔ اور ظا ہر ہے کہ البی نذر کوئی مسلمان غیرالٹر کے لئے ہیں ماننا .

سیک تفسیر نجدیسعودیه بین سوره فاتحه سے لے کرآخر قرآن مجید کست آیات کرمیر بین تخریف معنوی کرتے ہوئے نذرو نباز کوغیراللہ کی عماوت کہاگیا ہے اورایصال نواب کرنے والے سلمانوں کوٹرک کافرٹھ ہرا باگیا ہے۔ جن کی حرکت نیطانی ہے جو نام نہا دنجد کے سعودی نفسیر کے ذریعہ فرن الشبطان ابن عبرالوباب نجدی سے باطل معرودی نفسیر کے ذریعہ فرن الشبطان ابن عبرالوباب نجدی سے باطل ومردود مذہب توحید نیطانی کی ترویج کی خاطری گئی ہے۔

بادر بهے که مسلمانوں سے صارافعال کوخواه تحبیح صورت میں لمصالنا وبإببت كاخاصه بيدكوني مسلمان غيرالترسي تقرب بإعيادت کی نبت سے نذر نہیں مانتا بلکہ احکام قرآن وحدیث کی تکسیل میں سسمان بزرگان دین کی خدمست میں ابھیال تواہب کی نیست سسے طرح طرح سکے طعام کیواکر معظائیاں ، بھیل فرویٹ، کیٹرسے یانقد رویبے بييسة غرباء وساكين كوبا مزارات اولها كيے فالم وحاصرين ميں تقتيم رسے بیں ۔ اورالند تعالیٰ می جمتول ، سرکار دوعالم صلی الندعائیہ وقع واولیا ارام علیہ الرحمة كميض لامتنامي وبركات وعنايات سيربره وربوت بير. ا ما دہنت سے واضح ہوتکہ ہے کہ صحابہ کرام علیھم الرصنوان کے زمانہ میں بھی قبورمومین پرجائر مدفون مسلمانوں کی معنفریت کی دعائیں مانگی جاتی تقی*ل، قرآن مجید کی تلاوست کی جا*تی تھی ، نلاوست کانواب بینہجایا جأبا تقار الغرض ابتدائے دوراسلام مے لیے کراج تک تمام مالک میں مسلمان عمسمانول کی قبرول برمائر فانخه برمصنے قرآن خوانی کریتے \_اور ايصال نواب كيمخناع فطريقول يرعامل بيس راولها بميم زالان مباركه كى حاصرى اوران مستوسل وتبرك واستمداد اوران كى خدمت مي قرآن خوانی وفاتحه و نذرنیاز کانواب بیش کرنامفسه بن قرآن وشارمین مریت اكابرعلما، ومنتائخ اورعام مسلمانول كالعمول بيسكيكن تفسير نحديبعود ببر وبإبيهمين آيات قرآن سے معانی ومفاہم سے برخلاف بدریع تحریف ان

نمام جانز وستحب اور تحسن امور وسمولات کو بڑی دومائی کے ساتھ ٹنرک وکفر قرار دیاگیاہیں۔ اوران امور کے مرتکب مسلمانان اُمٹن کومٹنرک و کافری میرایاگیاہیں۔

التُدتعالیٰ اینے محبوب سرکار دوعالم صلی التُدعلیہ والہ وصحبہ وستم اجمعیین کے صدیقے میں مسلمانول کو وہا بہر نجدیہ کی ابلیسانہ فریب کاربوں اور شرورسے مفوظ رکھے۔ آمین!

تفسیر نجدی معود به ولم به منوا با برنکه ایس که قرآن خوانی کانواب مبتت کونهی به به به بار آنده صفحات میں فقیر و با بیم سے ایصال ثواب اور اموات کے لئے قرآن خوانی کرنے اور ندرونیاز دینے سے النکاری ہی مکمل تردید کررہا ہے اور وہ احادیث درج کررہا ہے جن سے روزروشن کی طرح ثنا بت ہوتا ہے کہ نجدیہ و با بسیر کاان جائز وستحب امورکو تنرک وکفر کھی بات فرآن و مدیت سے ضلاف ہے۔

می عاص گرفتر با خاص گرفتر با خاص گرفترا، برصد فی مرسف کی ندرمان با برائر سے!

عَنْ ثَابِتٍ بُنِ الصَّغَاكِ قَالَ نَذَرَرَجُكُ عَهْدِرَسُولُ اللهُ عَنْ ثَالِمَ اللهُ عَنْ ثَالِمَ اللهُ عَنْ ثَالِمُ اللهُ عَنْ ثَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

عَكَيْهِ وَسَكَّهُ فَاخُبَرُهُ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّهُ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّهُ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثُنُ مِّسَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ هَلْ كَانَ فِيهَا عِنْدُونُ اعْبَادِهِمُ اوْتَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ فَالُوالاَ قَالَ فَهَلَ كَانَ فِيهُا عِنْدُونُ اعْبَادِهِمُ اوْتَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَنْ فِيهُا عِنْدُونُ اعْبَادِهِمُ قَالُوالاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اوْفُ بِهَنَدُ رِكَ فَإِنَّهُ لَا تَعْبَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْاَيْمُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فِيهَا لاَ يَعْبَلِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَ فَيْمَا لاَ يَعْبِلكُ أَبُنُ آدَمُ دُوا هَ الوداؤد. (مَشْكُونَةُ بِاللهِ النَّذُودُ وَصَلَ لاَ ) .

حصنرت ابن الصنحاك رصني النه عمنه سيدروا بين سبعه فرما نهي كسيخص فيصرسول التبرسلي التبعليبه وتم كي زمانه بين بذرماني كم تقام بوانه ميں اونسف و بح كرول گارىج روه رسول الدهسى الشه علىبروتم كى فهرت میں حاصر ہوا ۔آب کو پیخبردی دحضور ہے شکہ بیر جھاکہ یہ ندر لوری کروں یا نهبين بخ نب رسول التصلى الته عليبه وتمهن فرما ياكه كميا وبال ما بلتيدت سے بتول سے کوئی بُت تھا ہم کی لیُرجا ہوتی تھی ۔ لوگول نے کہا نہیں ، فرما باليا وبال ان سيم يول سيركوني مبله لگتا تفا؛ توگ بوسلے نہيں تب رسول التدصلى التدعليه وتمهنه فرمايا اين نذر يورى كروركيوبكرندتو التركيح گناه میں نذر درست سے اور نہ اس میں حب کاانسان مالک نہور اس حدیث ہے نابت سواکہ کفار کی منتابہ سنت حرام ہے۔ اولیا ، الدسمے عمر کفارکے میلول سیسے بچھے شاہبت نہیں رکھتے۔ کفاروشٹر کبن بتول كى عباوت ونقرب سے ليئے جانور كلينے تنصه اوليا اللہ سے من

خاص الندتعالی اور رئول النوسی الندعدید وستم کی رضاحاصل کرنے لئے منعقد کئے جاتے ہیں۔ اولباء کی عبادت وتقریب سے لئے مرکز نہیں۔ الندتعالی کا ذکر تقراب کی تلاویت میلا دالبنی کا ذکر تقروب اللم بڑھنا۔ الندتعالی کا ذکر تقراب کی تلاویت میلا دالبنی کا ذکر تقروب ورسوام بڑھنا۔ صدفہ وخیرات بیسب الندتعالی کی عبادت سے کام ہیں عرس بزرگال میں بہی کچھ کیا جاتا ہے۔

اس مدیرف سے یہ نابت ہواکہ خوض کسی ناص جگہ قربا ہے کرنے یا فاص جگہ کے فقراء برصدقہ کرنے کی نذرمانے تواسے بوراکرے اور جوسلمان حربین شریف بین کے فقراد برصدقہ کرنے کہی بزرگ کے فرار کے مزار کے باس جنے والیے سکینول پرصد قہ وخیرات کرنے کی منٹ ملنے وہ باس جنے والیے سکینول پرصد قہ وخیرات کرنے کی منٹ ملنے وہ اسے بوراکرے، وہاں ہی کے فقراء کو دسے کسی بزرگ کے فرار برد نے کی نذرملنے نووہاں بی ذری کرے۔

اگرکوئی حضور خوست باک بادا تا گنج بخش باسلطان البندخواجه معین الدین اجمیری، باشهباز قلندر با بیرسائیس رومنه دهنی رحمته النعلیم باکسی بنی و فی الند کی خدمت بیس عرض کرسے که باحضرت میری نسال حاجت روانی بامشکل کشائی کے لئے الند تعالی سے دُعافر ماکر میری مُراد بیری کرادیں نومیں آب کی خدمت میں صدقہ وخیرات کرکے اس کا تواب نذر کردل گانویہ بال ننعه جائز وستحب ہے۔

علامه ننامی علیبالرحمته بشامی کمیاب الصوم بحث نذراموات میں

فرماتے ہیں: یاک تکوک صِیْعَهٔ النَّذْرِ بِلَّهِ تَعَالَا لِلَّتَقَرُبِ النَّهِ وَکَیکُوکَ ذِکوالشَیْخ مُرادَایه فُقَراءَةِ و لِلَّتَقَرُبِ النَّهِ وَکَیکُوکَ ذِکوالشَیْخ مُرادَایه فُقراءة و میغه نذر کاالله نغالی کا تقرب چاہنے کے لئے ہو۔ اور ننیخ کام لیسنے سے بیمراد ہوکہ طعام وغیرہ نذرو نبازی چیز آب کے مزار کے فقراء کونفت ہم کرول گا۔

عَنْ عَمْرُوبُنِ شُعَيْبِ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّمُ اَنَ اللهِ عَنْ جَدِّمُ اَنَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

روابیت ہے حضرت عمروب شعبب سے وہ ابینے والدسے وہ ابینے والدسے وہ ابینے والدسے وہ ابینے والدسے وہ ابینے واداسے راوی بیل کہ ایک عورت نے حض کیا۔ بارسول اللہ ابی سے داد اسے راوی بیل کہ ایک عورت نے حال (سرکارسی اللہ علبہ وہم نے نذر مانی تھی کہ حضور سے سامنے دون بجاؤل (سرکارسی اللہ علبہ وہم کسی خطرناک غزوہ میں تشریق نے گئے تھے جہال کفار کی بلغب اد زیادہ تھی تنب ان بی بی صاحبہ نے نذر مانی تھی کہ حبت ضور بخریت زیادہ تھی تنب ان بی بی صاحبہ نے نذر مانی تھی کہ حبت ضور بخریت

مديدنه منوره تستزلين لأبيس توابب سيرسا منے دونس بيا وُل رونس بجاناكونى عبا دست نهبين اس يئے مسئلہ بوجھاكہ بیر نذر درست ہے ما نهمیں یے فرمایا این نذر تُوری کرلو۔ (اس پیے کہ اگر چیر دونے سجاناعبادت نهبین مگرحصنور کی تشرییت آوری برخوشی کااظهار بھی عبادیت ہے۔ اورکفارکوملانا بھی عبارت ہے۔ دون بجلنے میں پیر دونوں ہاتیں بهير. (مرفات *بنسرح مشكوة ازمتلاعلى فارى معدنت واشعة* اللمعات يترح مشكوة ازشيخ عبالحق محدث دبلوى علىهمالرحمته). للبذا جوشخص ميلا دشريق بأكبار يوس شريف كي ندرملن وجزور بورى كرسك كمه جيضورعلى الصلاة والسلام كى ولادست كى خوشى مناسف كى نذر ہے حضرت مُلاعلی فاری نے فرمایا کہ رکاح میں اعلان کے لیئے دمنب بجانااس ليئه حأنرسه كركسس مين بنكاح كي خوني نيكاح كاعلان زنا و نسکاح کے درمیان فرق ہے۔ جینا نجیران بی بی صاحبہ نے حضورانور صلى الندعلية وتم كيرسامنے دف سجائی رومرا في المناجيح نبرح مشكوة المهاجيح نبرح مشكوة بإرسول الأبامين نية زرماني صى كهابي بسادي تنزيف أورى ئى تونى مىن آئىكے سامنے دف بجاؤل گی اورگانا گاؤل گی عَنْ بُرِيدَةٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

فِيُبِعَضِ مَعَاذِيدِ فَلَمَّا اِذْصَرَفَ جَآءَتُ جَارِيَّهُ سَوُدَاءُ فَقَالَتُ عَارَسُولُ اللهِ إِنَّ كُنْتُ نَذَرْتُ آنَ رَدُكَ اللهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبُ جَيْنَ يَدُيْكَ بِالْدُوْفِ وَالْعَنَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِن كُنْتُ نَذَرُتُ فَاضْرِبُ وَ الْآفَلَا فَجَعَلْتُ فَدَخَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِن كُنْتُ نَذَرُتُ فَالْعَلَى وَهِي تَضُرِبُ ثَنَّ وَعَلَى عَلَى وَالْا فَلَا فَجَعَلْتُ اللهُ وَسَلَّانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّا وَاللَّهُ وَسَلَّواتَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَواتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّواتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَواتِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

روایت ہے صنرت بریدہ رضی الڈی نہے کئے، جب واپس الڈیسلی الڈیلنبہ وہم ہینے کئی جہادیں تشریف ہے گئے، جب واپس تشریف لائے تو ابک سیاہ فام لونڈی آئی عرض کی بارسول الٹرابیں نے منت مانی تھی کہ اگرالڈ آب کو صحیح وسلامت وابس لائے تو آب کے سامنے دف بجاؤل گی اور گاؤں گی ۔ (بیز ندر شری نہیں تھی کہ ندر نہوی ب ننروری ہے کہ منس واجب سے ہو۔ دوٹ بجانا اور گاناکہیں واجب نہیں 'یہ ندر بحیظے ندر انہ عقیدت ہے )۔ اس سے رسول الڈیسلی الٹد علیہ وستم نے فرمایا، اگر تُونے مستن مانی ہے تو بجائے ورنہ ہیں. (ذکر بجائے کا ہے، گانے کی اجازت بھی ای میں شامل ہے۔ (مرقات ہین گائے کا ہے، گانے دل کے ارمان پورے کرئے۔)

مائے بجائے اپنے دل کے ارمان پورے کرئے۔)
حضرت مُلّا علی قاری محدّث اور صفرت شیخ عبالیق محدث ولائی علیہ علیہ مالاحمۃ مرقات وانتعۃ اللہ عات میں کھتے ہیں کہ صورصلی الدُعلیہ وستم کی سلامتی وتشریف آوری برخوشی منانا بہترین عبادت ہے۔ اس کے بہ ندر درست ہوئی کہ ندر عبادت کی ہوتی ہے ''
گناہ کی ندر درست ہیں۔ رسول الدُسلی الدُعلیہ وستم نے فرمایا لانذُر فی مَعْصَیّاتِ (نسانی شریف) خوال رہے کہ جھا بچھے کے ساتھ دون

کناه کی ندر درست جہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و تم نے فرمایا
لا نَذَر فِی مَدُف یَیّ بِهِ (نسانی شریف) خیال رہے کہ جما بھے کے ساتھ دف
وغیرہ منوع ہے۔ بغیر جما بجے المان شرورت کھیل کود کے لئے بھی منوع
ہے نعرض بجی کے لئے دف تاشہ بجانا جا نوہے للہٰ اسلان نکا گا
روز ۵ کے افطاریا بھرکی کے لئے ، یول ہی خاز لول کے لئے دف بجانا
جا نوہے۔ بہ دف جھا بخص سے اور لہو ولعب سے خالی تھی للہٰ ذاجا نرتقی۔
بیا نوہے۔ بہ دون جھا بخص سے اور لہو ولعب سے خالی تھی للہٰ ذاجا نرتقی۔
نیز لونڈی برنہ تو بردہ واجب سے نہ اس کی آواز عورت ہے۔ اسے
اجنبی خوس د بجھ بھی سکتا ہے اُس کی آواز بھی شن سکتا ہے۔

للہذا بہال یہ اعتران ہمیں کہ ضنورالورنے اجنبی عورت کو کہوں د کجباا وراس کی آ واز کبول شنی ۔ نہ اس سیم توجہ ناجے گلنے پر دلیل بیمری جاسکتی ہے کہ اب ازادعور نیس بن سنور کر گاتی ہیں ، بہجرام طعی ہے۔

اس مدین سے بہت سے لوگ دھوکا کھا گئے ہیں۔ وه دون بجاند لگی چضریت الوبجرصد لق صنی الندعینه آنے وہ دف بجاتی دہی پھیرحضرت علی صنی النہ عندائے وہ دفت بجاتی رہی ۔ بهرحضرت عتمان صنى النه عنه كسيره دن بجاني ربي رابعني وه لواك ان حصرات میں سے سے سے ہیں ڈری مرابر دف بجاتی رہی اور گریت کاتی رہی۔) بھر حضرت عمر منی اللہ عنہ آئے نواس نے دف بانے جوہرول سے بیچے رکھے لی بھراس برہیط گئی۔ زیبر مبیب فاروقی تھی کہ اس بی بی نے وہ کام بندگرد باجوجانز بلکہ عباویت تصامگرلہ وولعی کی صوریت میں تفاحضرت عمركود كيح كركه ألئي وجيسا يعض ببيبت واليراد ببول كوديجه كرينينے بابس كينے والے توك إره أدھر برعانے ہيں، حكمة عالى كرجيائے ين مالا بحدوبال ان كابينيا بأيس كرناحرام بهين بوتا لهذا ال مديث یریه اعتراض بیس که اگریم کام بازتها توحضرت عمرکود تعجیراس بی بی نے بن كبول كر ديا اورا گرحرام تھا تو بيبينة صنور سے ملے منظميول ہوا ي تبحضوصلى التدعليبه وتممن فضرما بإدكه استعمرا مثيطان تمسس المورتابيد والعنى استعمر ببرنوا كمستحورين سبه يحواليها كام كرري ففي جو حفيقنَّهٔ درست تها صورة كصبل نها . ببركبول نه درعاتی تمهاری سببت كاتوبيمالم ببصركتم سينتبطان بحبى أزتاب يوم دؤود دوم ولسن بهبي هُ رَيَّا مِاس فرمان عالى مبي نه تو اُس عوریت کویتبطان فرمایاً گیااورنه اسس

کے دون بجلنے اور گربت گلنے کوشیطانی عمل فرمایا گیا۔ بہ عمل توصور علیہ الصلاٰہ والسلام کی اجازت سے بوائقا۔ میں بیٹے ابوائقا اور وہ بجا رہی تھے بھرانی ایٹے وہ بجاتی رہی بھرعتمان آئے وہ بجاتی رہی بھرعتمان آئے وہ بجاتی رہی نہر بھرانی ہمارے آئے وہ بجاتی رہی ربعت بم جارول مستیول سے یہ بی بی نہ گھرانی ہمارے رحم ورم پر بھرول رہی گاتی رہی رہی ہا تھرا اسے عمر جب نم آئے نواس نے دون بھینک دی۔

بفضلہ تعالی مبل ننانۂ وبفضل رسولہ الاعلیٰ سلی الدعلبہ وستم مسئلہ ندرونیازی قرآن وصد بہنسسے وضاحت مسئلہ ہوئی اور تفسیر مسئلہ ندرونیازی قرآن وصد بہنسسے وضاحت مسئلہ میں ازاق آ آخر ندرونیاز حرام ہونے کی جوشیطانی رہ سے سکائی گئی ہے۔ اس کی بدلایل فاہرہ تردیدکردی گئی ہے۔

اب مزارات اولیا کی ماضری اورابصال نواب سے دیے قرآن خوانی ، اعمال صالحہ ، ندر و نباز صدقہ خیرات کے جواز وستحب اور تنت مونے کا نبوت قرآن وصدیت کی رفتی میں مفصلاً تحریر کیا جارہ ہے ۔ حس سے نفسیر نجد بہ عود بیر وہا بیہ میں کی گئی تخریفات و کبواسیات کی حفیفات و اصنح ہوجائے گا کہ نبیب واسلے موجوبائے گا اور روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گا کہ نبیب اسلام ہے تجھلاتی نہیں ہے۔ یہ لوگ صراطم ستقتم سے بیٹے کا مذہب اسلام سے تجھلی نہیں ہے۔ یہ لوگ صراطم ستقتم سے بیٹے موٹے ۔ اُن تین مسلم مرحومہ سے کئے ہوئے ہیں .

التٰدنعالی اسیفے محبوب مکرم نورجہم سرکار دوعالم مسلی التُدعِدیہ وسمّ کے صدیہ نے میں مسلمانول کو اُن کی گمراہیوں سے بجائے۔ امین !

معبرول کی زیارت کیلئے جانا اور قران خواتی کرنائے ہے۔ معبرول کی زیارت کیلئے جانا اور قران خواتی کرنائے ہے۔

امام جلال الدين سيوطي علىبالرحمة " تشرح الصدوز بين ببحدست نقل فرمات ين : ﴿ أَخُرْجُ الْجَلَالَ فِي الْجَارِ مَا يُعَالِمُ عَن الْمَتْعَجِى فَالْ كانت الانصار إذامات كهم المينت اختلفوا إلى قبرة كيفرون القَوْلَان يُ حضرت جلال نه عامع بين محدّث عبى سيروابيت نفت ل كى بيەكە انہول نىيفرمايا انصارصحا بېرام كايىمول تھاكە جب ان كا كونى تخض مرحانا تووه اس كى قبر برآية جاسته او قرآن برصنے بيا المبطلح طبرانی اور بیقی نے شعب الایمان پس این عمر سے روایت کی ۔ وه كيت بيل كه بي كريم على التُدعليه وتم في ارتنا دفرما ياكد جب كوئي مر جائے تو ائے روکے نہ رکھو بلکہ عبلدی کے جاؤ قبر کی طرون اوراکس سے سرکی جانب سورۃ العقرہ کی اوّل آیات مفلحون ' یک فیصنی جاہیے ۔ اوراس كى فبركى بأبيس جمانب سوره بقره كى آخرى آبات امن الديسول تا ۔ اخرسورہ یک یہ رس<del>ن</del> کوجی

نیزعبدالرمن بن علاء بن علائے سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میرسے والدنے مجھے وصبیت کی کہ اے میبرسے بیٹے جبتم مجھے قبرین کھو نوبرکہنا ملست رسُول النّد صلی النّد علیه وستم بھیر مجھ بریمی ڈوالنا بھیر مہر سے سربانے سربانے اخری آبات بڑھنا۔
سربانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور باؤل کی جانب آخری آبات بڑھنا۔
کبونکہ بنی کرمیم کی النّد علیہ وسلم سے میں نے بہی سُنلہ ہے' وسی النّد ہم

(ننرح الصدور)

ننار صحيح سلم امام نودى كتاب الاذكار باب ما يقول بعد الدفن مين تكفي بين المائي المائي وي كتاب الاذكار باب ما يقول بعد الدفن مين تكفي بين المنظم المائي المنظم المائي المنظم المائي المنظم المائي المنظم المن

"حصنرین امی شافعی رضی الدّعند ندفرمایا قبرسے باس کجھ قرآن تلاوت کرنامستحب ہے۔ علما مندفرمایا اگر بورا فرآن بڑھ کرختم کریں نوصی اجباہے'؛

نیزابوالقاسم سعدبن علی زنجانی علیبالرحمته نیے اپنے فوائد میں حضرت ابوہ بربرہ رسنی الندع منہ سے روابت کی کہ بنی کریم سلی الندع لیہ وسلم انتخار اوراس نے سورہ فاتخہ، اخلاص اورائیکم التکاڑ برصی اورائیکم التکاڑ برصی اور میں نے جوقرآن بڑھ اسے اللہ! میں نے جوقرآن بڑھ البیے اس کا نواب مومن مرد اور عورت دونول کو دینا، تو وہ قرو الیے قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گئے '' رشرے الصدور، حضرت شیخ عبدالحق محدث دمبوئ شارے مشکوۃ علیہ ارحمتہ حصرت شیخ عبدالحق محدث دمبوئ شارے مشکوۃ علیہ ارحمتہ عبداللہ بن عمرضی النہ عنہ ماکی روایت مکھنے کے بعد فرمانے ہیں وہ و دور

آ تارقرأت فانحة الكتاب وعوّذين وقل هوالنّداصر وگردا نيدن نُواب برائے ابل مقابر آمده است رزاشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب الجنائز باب وفن الميتن فصل ۲).

اورصحابہ کرام علیہ مم الرصنوان کے عمل اور روایات میں سورہ فاتحنہ الکتاب اور معوز تین اور فل صوالٹدا حد برج صنااور اس کا تواب فہرول میں مدفون اموات سے لئے بینین کرنا مذکور ہے۔

احادین سے نابت ہواکہ قبرول کی زیارت کے لئے مانا قرآن خوانی کرنااوراس کا تواب اموات کو بخشنا بلا شبہ ستحب اورار شاوات کو بخشنا بلا شبہ ستحب اورار شاوات کو بخشنا بلا شبہ ستحب اورار شاوات کے رسُول الدّ علیہ وسم کی تعمیل ہے، سندت ہے جسے بعابہ انصار کے عمل سے جبی نابت ہواکہ موات کے ایصال نواب سے لئے قبرول برحانا قرآن خوانی کرنا، مرکار دو عالم صلی الدّعلیہ وسم کے ارشاد کے تحت ہی تھا۔ اگر حضور کی اجازت نہ ہوتی توصی برانصار ہرگزیہ مل نہ فرمانے البذاب الرّصنور کی اجازت نہ ہوتی توصی برانصار ہرگزیہ مل نہ فرمانے البذاب علی سُنت عُرس الله مائی الدّعنهم المبعین )

بدنی اورمالی عبا دات کاتواب دوبر مے اسالیان کوبخشنا جائز ہے اور بہنجیا۔ ہے

عَنْ صَالِحُ بِنْ دِرُهِمْ يَفَوْلُ اِنْطَلِفَتْنَا حَاجَانِ فَالْاَلْةِ عَنْ صَالِحُ بِنْ دِرُهِمْ يَفَوْلُ اِنْطَلِفَتْنَا حَاجَانِ فَالْاَلْةِ وَالْمَانَعُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

يَضْهِنَ لِي مِنكُمُ اَن يُصَلِّى لِي فَي مَسْجِدِ الْعِشَّارِركَعِتِينِ اَوُ اَرْبِعَهَا وَيَقُولُ هٰذِ لِالْإِلِي هُرُيرَةً سَمِعُتُ خَلَيْلِي اَبِالْقَاسِمِ وَ صَلَّى الله عَلَيْلِ وَسَلَّمُ يَقُولُ اِنَّ الله عَزَّوجَلَ بَيْعَتُ مِنْ مِسْجِدٍ الْعِشَّارِ يَوْمُ الْقِبَامَةِ شَهَداءً لاَ يَقُومُ مَعَ بَشُهَداءً بَدُرِ عَن يُرهِمُ روالا ابوداؤد وقال هٰذالمسجد مقابلي النهر ومشكوة كتاب الفاتن باب الملاحم فصل دوم).

حضرت صالح بن دريم (تابعی) صنی النه عنه فرملتے ہیں کہ ہم حجے کے ارادے سے ربصرہ سے مکمکرمے جارہے تھے کہ ناگاہم کو ایک آدی (حضرت ابوهریره صنی النه عنه) ملار اس نے بہی کہاکہ تنهار سيتبرك جانب ابك كاؤل بسي كانام أبله بعديم ندكها "بال ہے" تو اس نے کہا تم میں کون ہے جوضمانت دے اور بیر عهبد كرسيكه وه اس كاؤل ميں واقع مسجد عشاريں دوركعتيں يا مار رکعتبن میرسے منے بڑھ کر کیے کہ میں نے اس نماز کا تواب ابوھر برہ كوتجنش ديا، بس نے ابنے جانی دوست ابوالقاسم (محدر بول الله) صلى التدعليب والهوتم كوببرفرمك نير شناهيك كدسي تنك الذتعالى عزوبل قيامت كے دن سجاغتاريدان شهيدول كوالھ ليے گاكدان كيوا د دسراکونی صی شهدا، بدر سے مقام و مرتبہ کا نہیں اُٹھے گا! ليعنى تسرون مسجاعة شارميس مدفون شبيدول كامقام ومرتهب يبي

شہرائے بدر سے ننہبرول سے برابر ہے کسی اور کو بیضبلت ماصل نہب ۔ صنی الٹیمنہم۔

اس مدیت مبارکه کے تحت شیخ محقق عبالحق محدث و بلوی رصة الله علیه رقم فرمانے ہیں یہ وای منقبتے عظیم ست مراب جماعد الله علیه رقم فرمانے ہیں یہ وای منقبتے عظیم ست مراب جماعد اکه باشہدائے بدر برابرند پس چول این صحید این فصل وشرف وار د نماز کردن در و مے ضراعظیم و توا بعی جزیل دا نشتہ باشد وازینج سا معلوم شود که نماز گزار دن دراماکن شریفه وعبادت و تیکی کردن درال فضلے عظیم دارد و بخشیدن تواب عمل بدنی کے راجائز است واکٹر علما، برینند و درعبادت مالیہ باتفاق جائز است (اشعتہ اللمعات برینند و درعبادت مالیہ باتفاق جائز است (اشعتہ اللمعات شرح من کوق)

بهيئ أنتهى كالمالشيخ رحمة التعطبير

اس مدین مبارکہ سے نین مسلے معلوم ہوئے۔ ایک برکو بادت بدنی لعنی نماز بھی سی کونواب بہنچانے کی نیت سے بڑھنا جائز ہے۔ دوم۔ ایسال تواب سے لیے زبان سے کہنا کہ بااللہ اس کا تواب فلال کو دے بہت بہترہے۔

سوم یہ برکست کی نبیت سے بزرگان دبن کی مسجد میں نماز پڑھنا برسے نواب کا باعث ہے۔ برسے نواب کا باعث ہے۔

#### اموات کے لئے دُعائے مغضرت کرنائنت ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

روایت ہے حضرت عبداللّہ بن عباس طنی النّہ عنہا سے طلتے بیں فرمایا رسول النّہ علیہ وکم نے کہ میّست قبر میں فروسیتے ہوئے فربادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ مال باب ہمانی بادوست کی دُعلے خیر کو پہنچنے کی منتظر رہتی ہے یہ جیر حبب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے بہ دعا دنیا اور دنیا کی تمام ہمتول سے زیا دہ بباری ہوتی ہے اور اللہ تعالی زیبن والول کی دُعلے سے قبر والول کو نواب کے بہار دبتا ہے۔ اور لیقبنا زندہ کامرُ دول کے لئے تحفہ ان سے لئے دعلئے منفرت ہے۔ اور لیقبنا زندہ کامرُ دول کے لئے تحفہ ان سے لئے دعلئے منفرت ہے۔

### صدقه خيرات كانواب اموات كويه بجياب

عَنْ عَاشَتَهُ قَالَتُ إِنَّ رَجُلاً قَالَ النَّبِي صَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّهُ الْجُرُانِ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ الْمُعُمُ رَمَّقَ عِلَيهِ وَسُكَهُ الْمُعُلِيةِ وَسَلَّهُ الْمُعُلِيةِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُعَالَقُولُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُعُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُلِمُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا الْمُعَالَ

الجسك عكبوالمسلمون

اس مدیت میں سیت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کے جائزاور سخب ہونے کا بوت ہے اور ہے مدیت اس امرکی دلیل ہے کہ صدقہ خیرات کا تواب میت کو پہنچتا ہے میت کے لئے نفع ہے اور صدقہ خیرات کا تواب مین کے دلیا تھے اور صدقہ خیرات کا تواب مناہے۔ ہے اور صدقہ خیرات کو سے والے کو بھی اس کا نفع (ٹواب) مناہے۔ بہنمام امورا یہے ہیں جن پرتمام سلانوں کا اجماع ہے ۔ بہنمام امورا یہے ہیں جن پرتمام سلانوں کا اجماع ہے ۔ بہنمام امورا یہے ہیں جن پرتمام سلانوں کا اجماع ہے ۔ بہنمام امورا یہے ہیں جن پرتمام سلانوں کا اجماع ہے ۔ بہنمام امورا یہے ہیں جن پرتمام سلانوں کا اجماع ہے ۔ بہنمام امورا یہے ہیں جن پرتمام سلانوں کا اجماع ہے ۔ بہنمام امورا یہ کہنما کے ایک کا بیاد کو گئی ان تک کا کھنے کا کہنما کے ایک کا خوات کے گئی کا کھنے کا کہنہا کے ایک کا کھنے کے ایک کا کھنے کا کہنے کا کہنے کا کہنے کا کہنہا کے کہنہ کا کہنے کا کہنے کے کہنہا کے کہنہا کے کہنہا کے کہنہ کے کہنہا کی کے کہنہا کے کہنہ کے کہنہا کے کہنہا کو کہنہا کے کہنہا کہنہا کے کہنہا کی کہنہا کے کہنہ کے کہنہا کے کہنہ کے کہنہا کے کہنہ کے کہنہا کے کہنہ کے کہنہا کے کہنہ کے کہن

صیمی بخاری مبلدا صلای)

حضرت ابن عباس صنی الدّعنها فرملت بین کرحضرت سعد بن عبادة رضی الله عندی غیر موجودگی بین ان کی والره کا انتقال ہو گیا۔ اس نے عرض کی باربول الله صنی الله علیہ وسمّ میری غیر موجودگی بین میری والده کا انتقال ہوگیا ہے اگر بین اس کی طرف سے صدقه کرول تو آیا اسے بیجے فقع بہنچے گا ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بایو ہاں یُر حضرت سعد نے عرض کی بارسول الله! مین آب کو فرما بایو ہاں یُرصد قد ہے۔

#### نمازروزه نجی صدفته، فران خوانی اوراد کار کا تواب میت کویهنجتا ہے

عَن أَسْ اتَه سَأَل رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَالَ بَارَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ مَنْ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ مَنْ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَعَنْ مَنْ فَقَالَ الْعَنْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ مَا فَقَالَ الْعَنْمُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حصرت انس رضی الله عند فرما نے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی اللہ علیہ والول کی صلی اللہ علیہ وستے ہو جھا۔ یارسول اللہ اہم ہینے مرنے والول کی طرف سے صدقہ کرنے ہیں اورائن کی طرف سے جج کرتے ہیں ہم اُن کی طرف سے جج کرتے ہیں ہم اُن کے لئے دُعاما نگنے ہیں تو آیا بہرائ تک پہنچتا ہے ؟ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا۔ بال ! بے نسک صنرور بہنچتا ہے اور وہ ایصال تواب براس طرح خوش ہوتے ہوئے اور موالی ایصال تواب براس طرح خوش ہوتے ہوئے و غیرہ کا طبق بریعۃ دیا جلے نے تو تم خوش ہوتے ہوئے مراتی الفلاح ہیں اس صدیت سے تحت تعصابے : قللانسان مراتی الفلاح ہیں اس صدیت سے تحت تعصابے : قللانسان

مرافى الفلاح ببل اس مديث كت تعت تكها بعد: فللإنسان ان يَجُعَلُ تُوابَ عَملِه لِغَيْرِة عِنْدَاهلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ صَلاَة كَانَ اَ وَصَوْمًا اَوْ حَجَّ اَ وْصَدَدَتَ اَ وْقَرَاعً لِلْقُلُانِ وَلَاذَكارِ آؤغ بنر دَالِكَ مِن اَنُواعِ الْبَرِّ وَيَصِلُ دَالِكَ إِلَى لِلْمِيْرِتُ و يَنْفَعُ وَفَالُهُ الزَّبِكِمِی فِی بَالِبِ الْحَجِّ عَنِ الْغَیْرِ ی پس اہل سُنت وجماعت کے نزد بیب انسان کو جیاہیئے کہ اجنے نیک اعمال کا تواب سی کو بخش دے، بھروہ عمل نماز ہوبا روزہ ، جج ہو یاصدقہ، نلاورت فرآن ہو یا دیجرا ذکار وغیرہ ، نیکی کے دوسرے کام ان کا تواب میتت کوجی پہنچتاہی اورابصال نواب کرنے والے کوجی اس کا تواب میتت کوجی پہنچتاہی اورابصال نواب

صدقه وخیرات کی چیزغیرالتدسی نام منسوب کرنے سے حرام مہیں ہوجاتی!

 واضح رہے کہ برگنوال اب نکسآبادہے۔ بیراِم سعدے ناکسا مشہورسے صحابہ کرام علیہم ارضوان سے لے کراب کک اکس کا یانی بی رہے ہیں۔

ان احادیث سے واضح ہواکہ زندول کی دعاؤل اورصدقات وخیرات، نذرونیاز وغیرہ نبیب اعمال کا تواب اموات کو بقیب الله بہنچتا ہے بخواہ دُعائے مغفرت صراحتٌ ہوجیسے رہب اغفرل و کی معافر الله کی مغفرت صراحتٌ ہوجیسے رہب اغفرل و لیوالیدی والجہ منبع المشلوبین بخواہ ضمنًا جیسے ان کی طرف سے صقت وخیرات کہ بہ چیزیں اموات کی مختشش کا ذریعہ ہیں غرصنبکہ مدین قولی وعلی دونول استغفارول کوشامل ہیں .

### صحاببه فيوالله كيكيري ذبحكي

عَنُ جَابِ فَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ فَاللهُ فَا كَلُ مِنْ لَهُ وَالتَّتُ مُ بِفِينًا عِمِن رَظِيبَ فَا كُلُ مِنْ لَهُ وَالتَّتُ مُ بِفِينًا عِمِن رَظِيبَ فَا كُلُ مِنْ لَهُ وَالتَّتُ مُ بِفِينًا عِمِن رَظِيبِ فَا كُلُ مِنْ لَهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

حصنرت جابر رضی الندعی فرماننے ہیں کہ اس میں رسول الندصلی الندعلیب، وتم سے تم راہ تھا۔ حضور علیہ انصالی ق والسلام انصار مہیں سے ایک خاتون سے باس تشریف شا ہوئے۔ بیں اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ انے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسس کا گوشنت کھایا بھراس صحابیہ خانون نے بارگاہ رسالت میں نازہ بی ہوئی کھےورول کا طبق بیب نی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بین سے کھے کھے وری کھی نناول فرمائیں۔

# ميں موتی تاری (فربہ) بری رسول الدکسینے بے کول

حضرت مفدادر من الله عنه كى روايت مي خانطكفت الله عنه كانطكفت والله الله عنه كالله كالله

صفرت مقداد رضی الدیمند فرمانے ہیں " پس میں بر بول کے باڑے کی طرف گیا ناکہ ہیں ان ہیں سے کوئی موئی نازی رفر ہر) بری منتخب کرکے رسول الدیمنی الدیملیہ وسلم کے لئے ذریح کروں "
مندرجہ بالا احاد بہت سے نابت ہواکہ جانوروں باکسی چیز برغیرالتٰہ کانام بینے سے وہ جانور باوہ چیز حرام نہیں ہوجاتی کہ برغیرالتٰہ کانام بینے سے وہ جانور باوہ چیز حرام نہیں ہوجاتی کہ جانور کو ذریح کرتے وقت بہت واللہ کانام لے کرجانور ذریح نہیں کرتا ہے کوئی مسلمان غیراللہ کانام لے کرجانور ذریح نہیں کرتا ہے اس کی تفصیل آئدہ مسفوات ہیں تحریر کی جارہی ہے۔

تفسيرنجدببعوديهوبا بميرصك ير ومكاأهِل به لِغَيُراللّهِ کا ترجمہ تھی غلط تکھا گیاہے۔ اورتفسیر بین بھی بڑی ہے جیابی سے سائف تخربیت کرکے تعلیمات قرآن وحدیث کی مخالفت و تر دید کی گئی ہے۔ اس نام نہا دنفسیر میں تکھاگیا ہے کہ حن حب انورول کو بزرگول کے نذرونیاز کے نام برٹیکاراجلئے،ان جانورول کوچلیے ذ بح کے وقست اللہ ہی کانا) الے کر ذرئے کیا جائے بیرحرام ہی ہول تحے ۔ جانورول سے علاوہ جواشیا بھی غیرالٹر سے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاو۔ ہے کی ہول گی حرام ہول گی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ لبكن اس كے برنكس اما دہن ميں ہے كه دسول الدسل الله عليه وتم كي فرمان كي تحديث صحابئ رسُول حضريت سعدين عبساره صنی النه عندنے ابنی والدہ کے ایصال توا<sub>یب سیے</sub> لئے کنواں کھروایا۔ اوركنوبين مصفعلق فزمايات طذا لأتم سكفيئ ببكنوال أمسعد کا ہے۔ اس گنوئیں کا پائی صحائر کرام علیہم الرصوان بینتے رہے۔ اور سسبه مسلمان بي رسيع بي صحابير في رسيول الدّعليه و تم کے سلے بری زرج کی اس کاگوشنست رشول الٹھسلی الڈیملبہ وستمہنے کھایا صحابیب نے محصوری رسول النگری خدمت میں نذرکیں حصنور نے و مجھےورک مجھی کھٹا ہیں ۔ حصريت مقداد ومنى التدعن خدرول التوسلى التدعليه وللمسك

لئے نگری ذریح کی ۔

نابت بواکه تفسیر نجد به وبا به یمی اصادیت کی صریماً تردیدی گئی ہے ۔ رسول النه صلی النه علیہ وتم اور صحابہ رام عیبم ارضوان میمی اس کی روسے نعوذ بالنه من والک مشرک کافر اور مرتد تفہر نے بی اورائمتِ محدّیہ می صاحبہ باالسلام کے تم می مفسرین ومحدّیات ، مجتہدین علماء و مشائخ اور سب سلمان ہی مشرک ، کافر و مرند قرار بانے ہیں۔ مشائخ اور سب سلمان ہی مشرک ، کافر و مرند قرار بانے ہیں۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ بیقرن الشیطان ابن عبدالوباب خیری کی معنوی اولاد نجدی و بابی ہی حضور کے ارشا وات کے طابق حیری کی معنوی اولاد نجدی و بابی ہی حضور کے ارشا وات کے طابق دین اسلام سے فارج ہو چکے ہیں۔ ان کا دین اللہ تعالی اور زبول الله صی اللہ علیہ و بابیہ خوارے کے دین اسلام نہیں بلکہ به و بابیہ خوارے کے دبن پر ہیں ۔

میں ایناسالامال اللہ اور اس کے رسول کے لئے صدفتہ کمزنا ہول کے لئے صدفتہ کمزنا ہول

میں حصرت کعیب بن مالک انصاری و میمی میں حصرت کعیب بن مالک انصاری رفتی اللہ نفالی عندسے روایت ہے جب ان کی نوبہ فبول ہوئی ہول مندسے روایت ہے جب ان کی نوبہ فبول ہوئی ہول نے مولائے دوجہ ال سبی اللہ علیہ وسم مصرح صن بار شول اللہ إن

مِنُ تَونُبَيِّ اَنُ اِنْخَلَع مِنْ مَالِى صَدَّفَةً اِلْ اللهِ وَالْى رَسُولِهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْى رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَم ميرى توبى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَم ميرى توبى مَا فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَم ميرى توب كَ مَا فَى اللهُ الل

صجع بخاری فررس ارشادالساری میں ہے۔ آئ صَدَقَة خالِصَنَّهُ بِلْلِهِ وَسُلَمُ فَالِلْ اللّٰهِ وَسُلَمُ فَاللّٰهِ وَسُلَمُ فَاللّٰهِ وَسُلَّهُ فَاللّٰهِ اللّٰهِ وَسُولَ مَا لَلْهُ وَسُولَ مَا لَلْهُ وَسُولَ مِن اللّٰهِ وَسُولَ مِن اللّٰهُ وَسُولَ مِن اللّٰهِ وَسُولَ مِن اللّٰهُ وَسُولَ مِن اللّٰهِ وَسُولَ مِن اللّٰهِ وَسُولَ مِن اللّٰهِ وَسُولَ مِن اللّٰهُ وَسُولَ مِن اللّٰهُ وَسُولَ مِنْ اللّٰهُ وَسُولَ مِن اللّٰهُ وَسُولَ مِنْ اللّٰهُ وَسُولَ مِنْ اللّٰهُ وَسُولَ مِنْ اللّٰهُ وَسُولَ مِنْ اللّٰهُ وَسُولُ اللّٰهُ وَسُولُ اللّٰهُ وَسُولَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَسُولَ اللّٰهُ وَسُولُ اللّٰهُ وَسُولَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَسُولُ اللّٰهُ وَسُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَسُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰلِل

## بر دونول سونے کے گئی اللہ اور اللہ کے سول کیلئے ہیں

بین کی ایک بی بی اوران کی بیٹی بارگاہ بیک بیناہ مجبوب الاسٹی اللہ تعالی علیہ وسلم بین حاضر ہوں۔ بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے بھاری کنگرن نصے یسرکار دوعام میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ۔ نَعُطِیْنَ دَکُوْۃَ ھلٰذَا ، اس کی زکوۃ دے گی ؟ عرض کی نہ فرمایا: ۔ نَعُطِیْنَ دَکُوٰۃَ ھلٰذَا ، اس کی زکوۃ دے گی ؟ عرض کی نہ فرمایا: ۔ ایک وی کو آئے ہے کہ اللہ کے بہ بھا آہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے مین نادِ م و کیا تھے یہ بھا آہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے

# منكسف مال الله ورول كيك صدف كرريا

جسب صنرت ابولبابرضى النّدتوالى عنه كى توبة قبول بوئى تو النبول نن صدمت اقدس صنورسيد عالم صلى النّدتوالى عليه وتم يس عرض كى ياربول النّد! إنّى أهُجُرُ دَارِقَوْقِ الكَّى اَصَنْبَ بِهَا اللّهُ وَالْى رُسُولِ المَّدُ اللّهُ وَالْى رُسُولِ المَّدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِلللّهُ وَاللّهُ وَل

قَالَ لَمَا تَابَ اللّٰهُ عَلَى جِنتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَعَ فَقُلْتُ لَهُ فَذَكِرَة مَ

به مدینی جان و با بتیت برصری آفنت بی که تصدق کرنے میں اللہ عزوجل سے ساتھ اللہ کے عبوب اکرم سلی اللہ علیہ وقم کا نام بیک ساتھ اللہ کے عبوب اکرم سلی اللہ علیہ وقم کا نام باک ملایا جا کہ ہے۔ اور حضور بُر لؤرسلی اللہ تعالی علیہ وقم مقبول سے رکھتے ہیں۔ و للہ الدہ تا کہ البالغة ۔

لیکن نجدی سعودی و بابی الندعزوجل کے ساتھے رسول الند مسلی الندتعالی علیہ وہم کا نام پاک ملانے کوئٹرک وکفریم ہواتے ہیں۔ نعوذ بالندین کفریات النجد بیتز السعودیۃ الوہا بیتہ ۔

ر ایم می ارکسروما اهل به لغیراند کان مطلب به کسکه

جس ذہبجہ پر ذئے کرتے وقت بسٹھ اللّٰہ اکّنا کُابُر کے بجائے غیراللّٰہ کانام لیا جائے وہ حرام ہے جیسے کہ شرکبین عرب جانور ذکے کرتے وقت ' بیشھ اللات' یا '' بیشھ الله تی ' عِیْرہ کہتے تھے۔ بیس اگر ذکے کرنے سے پہلے یا بعد عُرفًا یول کہے کہ بر برا میلا والبنی سی الدّ علیہ وسلم کے لئے ہے ، یا فلال ولی اللّٰہ کے لئے ہے' میلا والبنی سی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے ہے ، یا فلال ولی اللّٰہ کے لئے ہے ، یا مہمان کے لئے ہے کہ کرنے وقت بہتھ اللّٰہ اللّٰہ اکْبُولہہ کر کے لئے ہے کہ کرنے وقت بہتھ اللّٰہ اللّٰہ اکْبُولہہ کر کے لئے ہے کہ کرنے وقت بہتھ اللّٰہ اللّٰہ اکْبُولہہ کر

ذریح کزنلسبے توقرآن وصریت کی روسے نہ وہ ذبیجہ حرام ہوگاا ورنہ ذریح کرنے والا کا فروٹمنٹرک ٹھہرسے گا۔

حضرت جندب بن سفیان رضی الله تعالی عنه کی روایت میں فرمان نبوی " فلید بع علی اسد الله " کے نخت شارح میمی مسلم حضرت اما نووی رصته الله علیه فرملت بین و همو کی وایت کم مسلم حضرت اما نووی رصته الله علیه فرملت بین و همو الله و الله و

عُن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهِ عَالَكَانَ النَّجِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ

مینڈ ھے ذرئے فرمایاکرتے تھے اور میں بھی د قربانی میں) دومینڈ ہے قربان کیاکرتا ہول':

اس كى تشريح بى ما ننبه برم قوم سهد قال بغض العكما، كان احد كه هما عن نفنسه الهع ظمة عنند الله تعالى والاجز عن احمة محمة ك كفريض وكينك في بلاهمة الله عن المنه بعثول بكبشين احده هما لنفنسه والقير لوسول الله صلى الله عليه وسكف رسيم بخارى بلد مسلال

نابت ہواکہ سی بین پرغیرالند کا نام کے کرکہ یہ فلال سے کے بہتے سے وہ جیز جرام نہیں ہوجاتی اور نداس طرح کہنے سے کفروشرک عائد ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ نام نہا د تفسیر نجدیہ معود بہ و النے خوارج الاصل ہیں۔ اس مئے آباتِ قرآن کے معنے غلط نکالئے اور من گھڑ میں ہوں کرنے ہیں۔ علی الاعلان نخریون قرآن سے مرتکب مجرم ہیں۔ مرتکب مجرم ہیں۔

تفسیراحمدی وخزائن العرفان میں وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَبْرِادلّهِ کَامطلب بیر بیان کیا ہے کہ" وہ جانور حرام ہے جوغیر فید کا نام لیا ہو، جس جانور پر وفنت ذرئ غیر فیدا کا نام لیب جائے خواہ ننہا یا فعدا کے نام کے ساتھ عطفت سے ملاکر وہ حمل ہے اوراگر نام فعدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطفت ملایا تومکر وہ ہے۔ اگر اوراس سے فنبل یا بعد غیر اللّٰد کا نام نزع فقط اللّٰہ کے نام پر کیا اوراس سے فنبل یا بعد غیر اللّٰہ کا نام لیا مثل بیکہ کرعفی قد کا نکرا، ولیم یہ کا دُنبہ یا جس کی طرف سے وہ لیا مثل بیکہ کرعفی قد کا نکرا، ولیم یہ کا دُنبہ یا جس کی طرف سے وہ ذیج ہے اس کا نام لیا نویہ جائز ہے اس میں کچھ حرج نہیں ۔ رتفسیل حدی وخزائن العرفان یہ وخزائن العرفان یہ

جس ملال جانورکومسلمان باابل کتاب، الندکانا کے کرذکے
کرسے وہ ملال ہے اور جس ملال جانورکومشرک یا مُرتد ذرئے کر سے
وہ حرام ہے مُردار ہے۔ اس طرح اگر دبیرہ دانسنز بوقت ذرئے لہم لند
برصنا جبور دسے یا فعل کے سواکسی اور کانا کے لیے کر ذرئے کر سے مثلا
بیشجراللہ اکٹا ہے اگر کہنے کے بجائے سی نبی ، رسُول یا ولی کا نام
لیکر ذرئے کر ہے تو حرام ہے۔

با در کھیے کہ اس متنت و تربست میں ذبے کرنے واسلے کا اعتبارہے نہ کہ مالک کا۔ اگر سلمان کاجانور متنرک نے ذبے کردیا تو مروار ہوگیا۔ اگر مشرک نے بت سے نام پرجانور بالا مگراس کو مسلمان نے سیم اللہ اللہ اللہ کہ ہمر وزع کردیا توطل ہے۔ اسی طرح وزع کے وقت نام بینے کا اعتبار ہے نہ کہ آگے بیجے۔ زندگی میں جانور بت کے نام کا تفامگر وزع کے فرا کے نام کا ہوا صلال ہے۔ اور زندگی میں جانور قربانی کا تفامگر وزع کے وقت غیرالید کا نام لیا گیا تو وہ مراور قربانی کا تفامگر وزع کے وقت غیرالید کا نام لیا گیا تو وہ مراور قربانی کا تفامگر وزع کے وقت غیرالید کا نام لیا گیا تو وہ مراور اسے۔

تقسیر بین اوی الله به ای دَفع الصَّوْت لِعَدُوالله به لِعُولِمْ الله به الور برغیرالنه الله به الور برغیرالنه کانام الله بین اس جانور برغیرالنه کانام الباکیا بوجیسے کفار ذریح کے وقعت کھتے تھے بسمدالله ت

والعُ رَخَى۔ معاد

تفسیر جلالین بی ب بان ذیع علی اِسْمِ عَنْدِا اس طرح کو غیر الله کام پر وزع کیا جائے۔
اس طرح کو غیر ضلا کے نام پر وزع کیا جائے۔
تفسیر خازن میں ب یعنی ما ذکر کو کالی ذیجہ غیر اسمیہ ۔ وَذَ اللّکَ اِنَّ الْعَرْبَ فِی الْجَاهِلّیةِ کَالنَّا یَذُکُونَ اَسْمَاءُ اَسْمِه مَعْ فَرُونَ اَسْمَاءُ وَاللّکَ بِها فِرَ اللّکَ اِنْ اللّه یَونِ وَهُ جَالُورِ اللّه کَاللّه مَا اللّه یَونِ وَهُ جَالُورِ اللّه کَاللّه مَا اللّه یَونِ وَهُ جَالُورِ اللّه کانام لیا گیا ہوا وریہ اس لئے ہے کہ اہل عرب زمانہ حالمیت میں ذکے کے وقت مُبول کانام لیا گیا ہوا وریہ اس لئے ہے کہ اہل عرب زمانہ حالمیت میں ذکے کے وقت مُبول کانام لیت تھے

يس فلاتعالى في السي المالي البن سيدا ورايت ولاتا كلوام منا كِ مُرِيدُ كُولُ سُمُ اللّٰهِ عَكِيبُرِ سِيحُ الم فرمايار تضيركبير ملى سب وكانوا يقولون عِندالذبح بالسو اللّات والعُزّى فَحَرَّمُ اللّهِ تَعَالَى ذَالِكَ ابلِ عرب وبَح كرسته وفنت كنتے نصے بسعراللات والعُرْت التدتعالى نے اس كو مسيرات احكرييرميس مكناة ماذبهدد سوغيراند صِنْكُ اللَّاكِتَ وَالعُرِّيُ وَاسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ــ آبيت كے معنے بير ہيں كه اس كوغيرالندسي بم بر ذرى كياكيا بوجيب كدلات وعزى اورانبياء كے نام بر ذرى كيا جائے۔ المختصر المختص يهى معفے بيان كئے گئے ہيں اورانهی معنوں بيفسيرين ومختر نيبن وعلماء ائمست متفق ہیں ۔ نیز تفسيبراسف إحكربير مس حضرت متلا احمد جيون رحمته النظيه جوعلما عرب عمیمے اسنا دہیں بہال بک کہ وہابی مولوی میں اُن کو مانتے ہیں فرملتے ہیں۔ وَبِنَ هُهُنَاعُكِمُ إِنَّ الْبَقَرَةُ الْمُنذُورَةِ لِلْاُولِياءِ كَمَاهُ وَالرِسُمِ فِي زَمَانِنَا حَلَالٌ طَيِّبُ لَا تَلَا كُونَا لُمُ يُذَكُّنُ السُمَ عَنْيُرَاللَّهِ وَقُتِ الذَّبِحِ وَإِنْ كَالْوَابِنُ ذِرُونَهَا لِيعَى اس سے معلوم ہواکہ جس گلئے کی اولیاء سے لئے ندرمانی کئی جیساکہ ہمارے

زمان میں رواج ہے۔ بیولال طبیب ہے کیونکداس بر ذریح کے وقىن غېرالند كانى بېيى لياگيا ٱرجير گائے كى نذرملنتے ہيں۔ بفضله نعالي وبضنل رسوله الاعلى صبى الندتعالي عليه والواصحابه و من ان وصدیت کی وضاحت مفسرین ومتانین کی تصریجات سے تابت ہواکہ سی جیز برغیرالٹر کا نام ہے کربہ کہہ دینے سے کہ فیلال مصلئے ہے وہ چیز حرام نہیں ہوجاتی اور نہی کفروشنرک عارکہ وا <u>ـ بسالیکن نام نهما د تفسیر نجد به معود به و با بهبره کا تا ۱۹ اور صهم ۲۸</u>۲ بر وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَنْ يُوالله اور وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصيب كم المصن وفهوم كور كالأكر سخريف كرسط مسلمانول يربهتان باندده كركه بيرحابل مسلمان فوت نندہ بزرگول کاتقرب حال کرنے کے لیے قبروں اوراستانول برعالزر ذبح كريته ببب باان كي نارنباز کے لئے کھانے کی انتہا، نفتیم کرتے ہیں اس طرح میسلمان غیالند کی عباویت کرتے ہیں اس کئے مشرک اور کافریس ۔ اور بزرگوں کی نبازکے لئے جانورول کو جاہدے ذکے کے وقست الندہی کانام کے کر ذریح کیا جائے پہرام ہی ہول گئے۔ اس طریقے سے جالزرول كيعلاوه جواشيامهي غيرالندسي بالبرنذرونيازاور يجرها ويسكي ہول گی حرام ہول گی ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ ان کی ا*سی طرح کی غلط بیا نیول ، بهتان طراز بول ،اور قر*آن و

مدين ببن خريفات اورادننا داس خدا ورسُول فراصلي التدعليه وتلم كى على الاعلان مخالفت اور ترديد كريسية نابن ہوتا ہيے كه التدنعالي كي محبوب دانك مغيوسي محدرسول النصلي الترعب وتم كاارتاد خوارج الاصل تخديب عوديه وبإبيه يرمن وعن صادق أناسه يوحضور صلى التعليم وتم ني ال ي علامات بيان كرية موسي فرمايا مي أورن القرآن لايجاوز تراقيه م يمرقون من الإسلام كمايم و السهيم مِن الرَمِين (الحديث ميم ملدا طاس). " وه لوگ قرآن برهیس کے مگر قرآن ان سے طلق کے <u>بہے</u> تهبب أترب گا، و ه لوگ اسلام سے اسپیے کل جا ہیں گے جیسے تبیر نشانه (نشكار) سي يازىكل ما تاسيد؛ شارح محصح يحسم امم نووى رحمته الته عليه خرملت نييس محدث قاصني عياض دهنزال يملبسن السك دومعن بيان فرملئ يأيب بركه ببالوك قرآن برهيس كم محران كم دل تعليمات قرآن كومجونهي مكيس كيا ورتلا وست قرآن سے بچھ تفع حاصل نہيں كريں گے۔ اور صلق وحنجره اورمُنه سے اوائیگی مروونہ تقطیع وتلا وسیسے سوائے نران سے ان کے لئے مجھے حصر نہیں ہے اور دوسرے برکران کا فران سے ان کے لئے مجھے محصر نہیں ہے اور دوسرے برکران کا كوتى عمل اورتلاوت قرآن باركاه الهي مين مدينهي كااور برقبول كميا حائے گا۔

یهی وجهدے که نام نها د تفسیر نجدید سعود به و با بید میں ازاقل ناآخر تعلیمات قرآن کے مخالف عقائد و نظریات واعمال کھے گئے ہیں۔ اور قرآن و صدیت برعمل کرنے والول کو بلا در بغ مشرک ، کاف رو مُرتد مُقبرا یا گیلہ ہے۔ جنانچہ جوعقائد واعمال قرآن و صدیت کی رو سے جائز ، ستحب اور شرئ کی فرار د باگیا ہے۔ ان کے بان مردود شیطانی فتا وی کی رو اور شرک و کفر قرار د باگیا ہے۔ ان کے بان مردود شیطانی فتا وی کی رو سے خاک بدین و با بیج ، منصوب به کرصحابہ کرام ، نابعین ، بیع بابعین مفسرین قرآن ، شارعین صدیت رضی اللہ تعالی غنم اجمعین اور تمام مسلمانان اُمّت مشرک ، کا فروم ترقوار بانے بیں بکہ خود رسول الله مسلمانان اُمّت مشرک ، کا فروم ترقوار بانے بیں بکہ خود رسول الله مسلمانان اُمّت مشرک ، کا فروم ترقوار بانے بیں بکہ خود رسول الله مسلمانان اُمْ مَتِ مشرک وکا فرطم برتے ہیں۔

نعوذبالندمن شرورالوبابية الخبيشة! ان كى السنطانى مركمت سع بلاربب تابت موجا تابعت كد ...

نا الماد من المنظم المن

دين الله السيفارج بين

اورسركار دوعالم صلى التعليد والهو صحبه وسلم كامندرجه بالااشاد

يَهُ رَفُونَ مِنَ الْاسْلَامِ كَمَا يَهُ رَفَّ الْسَهُ مِنَ الرَّفِي الرَّفِيةِ . تجديبعودبيروبابيري صورت مين محسم طور برأدنيا كيرسا خنے موجودسه والندتعالي مسلمانول كوان كي فتنه سيمحفوظ ريصير والمبن وبجا وسيالمرلين سلى النه تعالى عليه والهوصحب وتم المعين ر فقيرتفسيرنحدرببعودبه وبإببرك كالتاق براور مرايع وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ الله اور وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصرِب مِن كُرُي تخرلینات اوران کی غلط بیانیول کی تردید واضح طور یه بدلائل فا ہرہ تخريركر حيكليه، زيل مين عنويه بر الذيورو وازرة وزرائدي وَإِن تَيْسُ لِلانسَانِ إِلَّا مَاسَىٰ اورصالِ برورَ وَيَجْعَلُونَ كَمَا لا بغلمون ذَحِيبًا صِمارزَقنه ورالاية ركة تحديث كى ثم بهتان طراز بول، نملط بیا نبول اور تلبیسات و تحریفات کی نقاب کشانی ر سے ان کی تمام تربکواس کی زردیدکررہاسے یاکہ صوبے کا ہے کمعلم مسلمان وہا ہیں سے مکر وفریب سے واقعنب ہوکر گمرابی سے بچے سکیل یا و بالنّدالتوسييق ؛

اموات کوابصال نواب کا بڑی ڈوٹائی کے ساتھ ان کارکرنے ہونے مسبمانول كوصراط مستقتيم سيميئ كاكرراه بشبطان برلاسنه كي ناكا كوشش کی گئی ہے۔ لہذا فقیران کی <sub>ا</sub>س شیطانی ٹرکست کی تر دیدکرنے ہوئے ان آبات مبارکہ کا بیچ مطلب مفہوم تحریر کررہاہے۔ اَلَاتَزِد وَإِزَرِيَّا وَزُراحُ وَزُراحُونِي دِبِ٢١ع٥) و اورکونی بوجھ المطلب نے والی مان دوسے کا بوجھ بین اٹھائے گی؛ معنیٰ بیر ہبی کہ روز قبیامت ہرائی جان براسی کے گناہول کا بار ہوگا جو اس نے کئے ہیں اور کوئی مان کسی دوسرے سے عوض نہ کیڑی مائے گی۔ البند حو گمراہ کرنے والے ہیں (جیساک تفسیر نحدیہ وہا بیکھنے لکھا۔نے والے بیں مان سے گھراہ کرنے سے حولوگ گھراہ ہوئے ان کی نما گمرا ہبول کا پاران گمراہوں رکھی ہوگاا دران گمراہ کرنے والول رکھی مبسا كه كلام كريم مين ارشاد سوا كن حُمَان اَنْ عَالَهُ وَانْ قَالَامْعُ الْقَالَامْعُ الْقَالَامْعُ الْقَالِامْعُ الْقَالَامْ عَالَامْعُ الْقَالَامْ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ اور درحقیقت ببران می این ممائی دوسرے کی بہیں۔ رخزائن العرفان وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى رب ، يم ع ، اوربيكه أدى نه بائے گامگراین کوشش لعنی عمل ۔ مرادبيه سيك كدادى ابنى بى نيكبول سي فائده يا تاسيم مضمون صُحف ابرابيم وموى عليهما السلام كابداوركها كيابيدكدان بي أمتو کے لئے خاص تھا۔ حضرت ابن عباس منی الٹرعنہ ملنے فرمایا کہ بہمکم

ہمارئ نربیبت میں آبت انگے فنابی مربان ایسے میں ایک ایک انگرائی کے انہوں کے ہوگیا۔ دخزائن العرفان )۔

سبن به کتنا برا المبیسے که نحبری تعنسیر کیھنے ککھلنے والے حق کی مخالفت اوراسلام وسلمانول کی عداوت میں اس قدراندھے اور شقی القلب ہو جیکے ہیں کہ بیرا بن عبدالوہاب نجبری قرن الشیطان کے سواکسی کی بات مہیں مانتے۔ اسی کی تقلید میں نسوخ آبات سے مصابح الم المت کی مخالفت اور قرآن و صدریت کی تکذیب کرنے ہوئے ہیں نہر ملتے۔

نبزقرآن مجید میں ارننا دہاری نعالی ہے۔ کھا ماکسکت وَعَلیْھا مَااکنَسَبَتَ رہب سے می 'اس کافائرہ ہے جواجیا کمایا اوراس کا نقصان ہے جو بُرائی کمائی ''

یعنی ہرجان کو ممل بیب کا اجرو تواب اور ممل برکا عذاب و عتاب ہوگا۔ ان آیات میں بدنی اعال مُراد ہیں بعنی کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا اپنا فرض اجنے ہی کرنے سے ادا ہوگا۔ اصادبت ایصال نواب کے تعلق ہیں ادلئے فرض اور ہے ۔ نیز ببر کہ للوڈ سکن میں لام ملکیت کا اور ہے ۔ نیز ببر کہ للوڈ سکن میں لام ملکیت کا ہے بعنی انسان کی ملکبیت صرف اپنے ہی اعمال ہیں دوسروں کا کریا بھر دسرکونی اپنے اعمال کا نواب دیے یا نہ دسے ۔

### تفسيري ربيكام زيد يوسط مالم

تفسیر نجری طای پر آبیت مبارکه و یکجعگؤن لِمالاَنهُکُون و مُنالاً بَهُالاَنهُکُون و مُنالاً بِهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّه

حقیقت کاان و م بی بیل مدفون لوگول کی حقبقت بھی کدان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہورہا ہے وہ اللہ کے بیند بدہ افراد میں بیل اسلی وہ اللہ کے بیند بدہ افراد میں بیل اسلی دو مری فہرست میں ؟ ان با تول کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگول نے ان کی حقبقت سے ناآشنا ہونے کے باوجود انہیں اللہ کا تربیک ٹھہ ارکھا ہے اوراللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کا تربیک ٹھہ ارکھا ہے اوراللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے ان کے لئے بھی ندرونیاز کے طور پر حصہ قررکرتے ہیں ۔ بلکہ اللہ کا حقبہ رہ جائے ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے جیسا

روبان الانعام میں بیان کیاگیاہے: کرسور قالانعام میں بیان کیاگیاہے:

خدربه وبا به برکی اس عبارت میں حسب معمول وبا به برخریون قرآن محبوبان خدا انبیاء میں اسلام اور اوابیاء الله کی شان میں انتہائی دریدہ دہنی بنسخ اور نوبین اور بیجے العقیدہ ،ارشادات قرآن وصدیت برعمل کرنے والے سلمانول بربہتان طرازی ،الزام ترانی ،غلط بیابی ،
کابڑی ہے حیائی کے ساتھ شرمناک مظاہرہ کیا گیا ہے ۔ان کی ال
منبطانی حرکت سے صاف ظاہرہ کہ یہ اشقتیا،ازلی وہابی حسب
فرمان سرکار دوعالم صلی الدعلیہ وتم دین اسلام سے کل مجھے ہیں ۔
صراطی سنقیم سے بہت جکے ہیں ۔اُستن مرحومہ سے کھے ہیں ۔
وائسی رہے کہ ۔

مندکوره آبین مُبارکه ُ بیول اورئیت پرست مشرکین کی نر دیدو مذرست میں نازل ہوئی ہے محبوبان خدا ورشیمانوں سے بارسے میں نازل نہیں مونی کیکن نامنهها دنفنسیر بخدر میعود به ویا بسیر میس حسب معمول و با بهاس ر ایت منارکه کوئبول کی جگه انبیا، و شهدا، واولیا براور بئت برست میارکه کوئبول کی جگه انبیا، و شهدا، واولیا براور بئت برست مشرين في عكم مسلمانول برجيسال كياكيابه معبوبان خدا نبيا، علیهم السلام بشهدا اورا ولیا النه کورمبول ، جنّات ا*ورست پیطانول کی* سف بین شمار کیاگیا ہے اور مسلمانان امنت کومشرکیین وکغار قرار د پاکیا ہے۔ خونطعًا غلط اور سراسر شیطانی بحواس اور ظام وہا ہیہ۔ کی سنبطانى توحبيد برتني كاكرشمه اورگفرصر بجسهه التدنعالي فرما تلهد بيرشت يرست مُشركين انجابي جيزول ليعنى نبتول سے لئے جن كااله اور شخق اور نافع اور ضارّ بہونا نہب ب معلوم کہیں۔ ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصتہ مقرر کرستے ہیں۔ ئېتون كومعبود اور ئېت بېرنى كوخلا كاتىكى نىاكر ـ

لبكن اس كے برمكس نام نهادتفسير نجدى بيس ويا بى بكواس لكھتے ببير كمسلمالول كوقبرول ميس مدفون توكول زيعني انبيباء بشبداءا وراوليأ کی حقیقت میعلوم نہیں کہ ان سے سانھ قبرول میں کیا معاملہ ہوریا ہے۔ بعنی بہمبوبان *فراعذاب بی*ں ہیں یاراحت میں ہیں وہ الندکے بسنديده افراد بب بعني حبتيول ميں بيس ياکسي دوسري فہرست مير بقيني جهتمبيول ميں ہيں اس سے باوجودان ظالم مسلمالوں فيے ان کوالند کا ستريك يضهرار كيهاب يعنى انبهاء واولياء كوماجت روا مشكل كشااور معبود شجصتے ہیں۔ اور الندسے دیئے ہوئے مال میں سے ان کے لئے ندر ونیاز کے طور پرحصم مفرر کرتے ہیں۔ بعنی ایصال نواب کے لئے ندرونیاز دیناهی عبادت ہے ۔ تغوذ بالنّد من ہفوات النحدیثة الوباہیة الخبيننة به واصنح رب كه ايصال نواب كصيلئه نذرونياز دينا هركز

اس مسلم کی وضاحت فقیر مجمل طور برگذشته صفحات میں کوکیا ہے۔ اس طرح وہا بیہ خبیبتہ نے جرتفسیر نجر بیر صحالا اور و وسرے صفحات برمن گھڑت اسول وہا بیہ سے تحت نٹر کبان وحرام سازی کی فہرت اسول وہا بیہ سے تحت نٹر کبان وحرام سازی کی فہرت اس شبطانی توحید کاکرشرہ بیں۔ اُن کویڈ نفسکن فہرتیں بھی جیں یسب شبطانی توحید کاکرشرہ بیں۔ اُن کویڈ نفسکن و بدعت

کہہ دیں وہ چیزیں اورائمور ناجائز وحرام اور شرک و بعت ہوجائیں۔
جب کہ یہ بدیجنت اللہ ورمول کی باتول کور دکرنے ہیں۔ احرکام قرآن
وصدیت کونسلیم ہمیں کرتے سوائے قران الشیطان ابن عبدالوہاب نجدی
سے کسی کونشارع نہیں مانتے تو آیا بیرا شفتیا، ازلی خود اللہ ورمول سے
بڑھر توحید کے محافظ اور شرح کے مالک و مختار ہیں ؟ ماننا و کلا ۔ ابسا برگر نہیں ہے۔
برگر نہیں ہے۔

نام نها دنفسبرنح دبيعوديه وبإبير يرصف والمصرب يصصرا وسي کم علم سلمان ان سے ابلیسانه مکروفریب میں بندانیں را بنا دین وایان برباد نذکرین به نام نها د تفنسیرنجد بیمین قبرول میں مدفون انبیا، و منهدااور اولیا، کے خلاف انتہائی بدزبانی و دربیرہ دسی کی گئی ہے۔ مالانکے قرآن ومدين ميں ان نفول قد سيہ سے بيينمار فضائل ور کات مذکور بیں اوران کی توہین وگستاخی کو کھنر فرما باگیا۔ ہے مگر بہ ظالم نحب ری وبابي الشدنعالي كي الثقبول وعبوب يستيول كواوليا،التنسيم ني بين كرستے اور تکھتے ہیں كہ مى كومعلوم نہيں كەقبرول میں ان سے سائتے كيامعاما ہور ہلسہے۔ یہ الند کے بیندیدہ خانتی افراد میں ہیں بادور مری تعنی جہنمیوں كى فهرست ميں ہيں؟ رنعوز بالندمن بنوات الوہا ہيں ۔ واضح رہیے کہ صحابہ رام علیہم الرصنوان سے لیے کرآج یک ونیا بھر كے سارسے شیمان ان بزرگ مہتیول کوالٹد تعالیٰ کے عبوب اولیا، تسلیم رتے اور ان کی معبوبیت اور ولا بیت کا اعلان کرنے ہیں ۔ جو اس پر دلیل محکم ہے کہ بیر ضرات واقعی الند تعالی کے محبوب اولیا ہیں چنانج برکار دوعام مسلی النہ علیہ وقع کا ارتباد ہے۔

# مسلمان زمين الأنعالي كيكواهين

عَنَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَالْبَجَنَازَةِ فَالْتُنُواعَلَيْهَا خَيْرَافَقَالَ الّبِيمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَحَبَبْتُ ثَخْ مَ تُولِ بِالْخُرِئ فَا تُنَوَاعَلِيهُا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَحَبَبْتُ ثَخْ مَ تُولِ بِالْخُرى فَا تُنَوَاعَلِيهُا صَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حصارت انس رضی الندتعالی عنه سے روایت ہے فرمانے ہیں کہ لوگ جنازہ لے کرجس کی لوگوں نے اجھی تعراجی تو کھی لائم عند بہر قرم نے درایا واجب ہوگئی، بھر دوسراجنازہ لے کرگزرے جس کی لوگوں نے برائی کی رببر کہا کہ بیر بڑا منافق تھا ہے دبن تھا برخلق اور موذی تھا وغیرہ وغیرہ ہے حضور میں الندعلیہ وتم نے فرمایا واجب ہوگئی جصرت عمرضی الند تعالی عنه نے عرض کیا حضور کیا واجب ہوگئی ہے مرضی الند تعالی عنه نے عرض کیا حضور کیا واجب ہوگئی ہے مرضی الند تعالی عنه نے عرض کیا حضور کیا واجب ہوگئی ہے مرضی الند تعالی عنه نے عرض کیا حضور کیا واجب ہوگئی ہوئی ہے مرضی الند تعالی عنه نے عرض کیا حضور کیا واجب ہوگئی ہوئی۔

فرمايا ربيب كي تمهندتع ربعن كي اس كيد التي جرنت واجب بو گئی اور سیس کی تم سنے برائی کی اس سے سئے دوزخ واجیب سوگئی۔ تم لوگ زمین میں الندسے گواہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ مون رمسلمان زمین میں النگر کے گواہ بین 'دلاز المہار ہے مئز سے س كے لئے جون کلتاب الدمے ہال وہی ہوتلہ ہے۔ "زبان خلق نقارهٔ فرا" اس کی تائیراس آیت سے ہے۔ لتكونوالشهداءعلى النّاس ساس سي جندمستله علم بوسئه، ايك ببركه يجيد على مسلمان قدرتي طور برولي الندكهيس وه واقعي ولى النسب يرب تعالى اولياء النه كى علامت بيان فرما ماسه. كَهُ وَالْبِشْرِي فِي الْحَيْوَةِ الدِّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لِعِنِي الْسَحْرَةِ لِعِنِي الْسَكِي سلئے دنیا میں میں بین ارتیں ہیں کہ عام مسلمان انہیں حتی کہتے ہیں۔ اورآ خریت میں بھی کے فرینستے انہیں صبنی کہیں گئے ۔ للهٰذاعونت باك بخواجُراجميري، دا تأكنج بحنن لاموري، محية د العنب ناني عليهم الرحمته ليقبنا اولياء بي كمرانهين مسلمان ولى الند سمجھتے ہیں۔ ولایت سے نبوت کے لئے قرآنی آیات ہی صروری نهبسي ، بلكه ببركه حوكام مسلمان احصااور تواسم عصي وه واعى المجلبيد. للهذا كبارسوس. ميلا دشريب ، عُرس بزرگان ، ختم خواجگان وغيره كارنواب ببن كهانهين عامسلين اوليا مصالحين كارنواب

مانتے ہیں بخیال رہے کہ سلمانوں کی گواہی سے مونین صالحیان کی گواہی مرادہے جو فدرتی طور پر مُنہ سنے کلتی ہے جس ہیں نفسانی اینصن اور کیدینہ کو دخل نہیں ہوتا۔ ورنہ روافض صحابہ کو جوارہ اہل ببیت کو بعض ہے دبن علماء وصالحین کو مُرا کہتے ہیں وہ گواہی اس میں داخل نہیں ۔

خیال رہے کہ بہاں اُئٹے میں صرف صمابہ سے خطاب نهيس ملكة تاقيامت سارك نيك مومنول سيصيبيه اقسيه وا اكصّلاة مين قيامت كمك كم مسلمانول سيخطاب يؤاور ووسرى رواييت ميس المعنوم مؤركة شهكداء الله في الكرم فنرسايا كيلسه اس سع يهله الكي شرحه م كدوبال أنت مرسم ال صرف صحابه ندیصے بلکه سارے میں مراد ہیں۔ (مرات شرح مشکوہ)۔ بصفيله تعالى وبعضنل رسول الاعلى صلى الثدتعالى عليه وتم ما أنهلا سيرنحد بهعود ببروبا بسيرمس أيت ممباركه وكينج تكاؤن ليمالأ يعكون نَصِيبًامِّمُ ارْزُتْنَاهُمُ تَااللَّهِ لَتُسْتُلُنَّ عَمَّالُنْ تَعُولُكُ كَعَ نَصِيبًامِّمُ ارْزُتْنَاهُمُ تَااللَّهِ لَتَسْتُلُنَّ عَمَّالُنْ تَعُولُكُ كَعَ سخدن جوغلط ببابئ ، بدریانتی اورکھکی تحربیت کرستے ہوسئے محبوبان فکا انبیا، و تنهراه صالحین اولیا سے بارسیس بدزبانی، دریدہ دہنی گستاخی وتو بین اور مسلمانول برانزام ترانتی ، بهتان طرازی کرسط<sup>نه</sup>ین منترک و کافریشهرا باگیا ہے، اس کی زریداوروضاحت بقدمِنرورت

کی جاجی ہے۔ فقیرمزید طوالت مناسب نہیں سمجھتا کہ ۔ ہوئنرم نو کافی ہے اک حرف صداقت بھی ہوئنرم نو کافی ہے اک حرف صداقت بھی است در صحیفے !

ہوئنرم نو کافی نہیں دفست در صحیفے !

تاہم ذیل ہیں متعدد بلند پا بہ مستند ، معتبر ، متداول تفنیز ل سے اس آیت مبارکہ کے سخت تھی گئی عبارتیں نقل کر رہا ہے ۔ ، اکہ نام نہاد تفسیر نجدیہ بعودیہ تکھانے والول برمجنت قائم ہواور مسلمانول برائ کی خیا نتول ، خیا نتول ، مکاربوں اور فریب کاربول کا بردہ جاک ہوگئے ہواوت کھل کر بردہ جاک ہوکر نجدیہ وہا ہیں کی حق وصداقت سے بغاوت کھل کر بردہ جاک ہوکر ایسی کی حق وصداقت سے بغاوت کھل کر بردہ جاک ہوکر نجدیہ وہا ہیں کی حق وصداقت سے بغاوت کھل کر بردہ جائے ۔ .

ا نفسیر خرائن العرفان ہیں ہے ویہ جعلوُن بیمالاً یعلمُونَ نَصِیبًا مِّمَا اُرْدُتنا ہُمَ کَااللّٰهِ الْتُسْکُانُ عَمَا اُکُنْکُونَا فِی اَللّٰهِ اللّٰهِ الْتُسْکُانُ عَمَا اُکُنْکُونَا وَلَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

لِمَالاَيكُلَمُونَ اَنَّهُ يَضُورَ وَيَنْفَعُ وَهِى الْاَضْنَامِ شَيُعًا مِنْ الْمَالاَيكُمَا الْمَوْلِ الْمَالاَيكُمَا الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ الْمُولِيَّ الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِيِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيِي

ترحمیہ برو اللہ تعالی خبر دوسے رہاہے مُسٹرکین کے بُرسے افعال کی کہ وہ شرکین اصنام اور او ثان کی اللہ کے مساتھ عبادت سے بیس رابعی اصنام واو ثان کو اللہ کا نثر کیائے مہر لتے ہیں کہان کو ملم میں رابعی اصنام واو ثان کو اللہ کا نثر کیاہے میں بہاں کو مورزق ویاہے اس ہیں سے اصن مو او ثان کا حضر مقرر کرتے ہیں ':

او ثان کا حضر مقرر کرتے ہیں':

صنىم كے معنے بُن سے ہیں جوكہ جاندی بیتل بالکڑی ؤبیرہ

کابنا ہوا ہو یعرب توگب ان بہیروں سے مجتمے بناکران کی پؤجا کیا کرسنے اورانہیں تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے یستم کی حمیع اصنائم ہے۔ \مفردان القرآن )۔

اُنُونْنُ رَبُتُ) اِس کی جمع او تان ہے اور اُونُانُ ان بچوں کوادہاگیا ہے جن کی جاہد تیت میں برتش کی مانی تھی ۔ رمفروات القرآن )۔

م. تفيير على من المراجم ميل من المراجم الم

ترجمبر برا جن كوره كفار جائة كلى بهيل ان كوعبادت كا مستق بتائة بيل مالانكه وه بنت ندان كونقصان وساستة بيل مستق بتل بنائة بيل مالانكه وه بنت ندان كونقصان وساستة بيل نفع بلكه البول نه ان كانائ معبود ركيها بواجه اوروه شركين جهالت سه كبته بيل كه بيران كي شفا عن كرت بيل المنقبال فيت بيل اوران كي شفا عن كرت بيل؛ هم المن أن أن المنظركون كي المنظركون كي المنظركون كي المنظرة والا تنفع وهي الا صنام والمنظرة والا تنفع وهي الا صنام والمنظرة والكنام المنظرة والكنام المنظرة والكنام الكنام المنظرة والكنام المنظرة والكنام المنظرة والكنام الكنام المنظرة والكنام الكنام الكنام المنظرة والكنام الكنام الكنام المنظرة والكنام الكنام الكنام المنظرة والكنام الكنام الكن

تَادِللّٰدِ لَتُسُنَانَ سُوَالُ تَوْبِينِ وَفِيْهِ النَّفَاتِسَ وَالْغِبِبَةِ عَمَا كُنْتُهُ تَفْكَوُوْنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ إِنَّاكُ أَصُرَكُ مُ بِذَأُلِكَ رِبْكِ ٣٤). ترحمه : " اور میشرکبن بمایست دسینه موسنه رزق به بیتبول اور جو بالول میں <u>سے مُتق</u>ل ک<u>ے لئے</u> بیرکہ پرجفتنہ مففر کرنے ہیں کہ یہ الندك لنے ہے اور ہیر ہمارے تنز كا اسے لئے ہے جن تو ہوجانے تعبى نهيي كديه نقصال وسيت بانفع وسيتے ہيں ، النّہ كى ضم مست بنبرورسوال كبياها نابيعه ملاست اور يعبري سيسا بخد حوتم الله برافترا كرسي كنتے تھے كدالند نيم كواس كاعكم ديليث: ". تفسيرها مع البيان بيرسب (وَيَجْعَلُونَ بِمَالاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أَيُ الْأَصُنَامِهُم الَّتِي لَاعَلَمُ لَهُنَّ فَصَمِيْرِالْجَمَعُ لِمَا نَصِيبًامِّمَارَزَقُنْهُ وَكُنَامُ مُامُرُهُ لَأَاللَّهِ بِزَيْهِ بَوَ فَهِمَارُوهُ فَالسَّوَكَانَا رَتَااللَّهِ لَنَسُنَانَ سُوالُ تُوبِيعِ رَعَمَاكُننتُ وَنَفَتَرُونَ مِن إِثْبَاتِ الْسِنِّرِيْكِ وَعَيْرِه \_ تترحمهه درانسهمارے وینے ہوئے رزق میں سے بیر ڈبت برسٹ البيضان ممتول سے لئے مستم مقرر رستے ہیں جن کا انہمیں جھیلم جت نهيب يه وببياكه أرميكاكه النيث زنم ين بين برالله كيك جداور بربمهارسينم بجول سيسك بدرالت كي تسمم سفالامت كيها يخد وانطيم يوجياهائي كاان بانول سي بارسي جونم انبات

تنزيب وغيره كاافتزا باند صنه نصي ي

وافتحرہ کے مندرجہ بالانفاسیر کی طرح سلف وُلف مالی بن کی نمام تفسیرول میں آیت مبارکہ کی تفنیر میں بہی مطلب بیان کیا گیا ہے لیکن نام نہا د تفسیر نجدر بعودیہ وہا بیہ میں اس سے بعث الاجماع أمنت کوردکر کے سبیل المؤنین سے بعث کر بتول اور بُت برست مشرکین کفار کی تر دیدومند میں نازل شدہ آبین کے اسل مطلب و فہوم کو بدل کر سبیل الیہ ودکوا فتیار کیا گیا ہے یُبتول کی جگہ انبیا، و سدیقین و شہدا، واولیا، کی اور ثبت برسیم نظرکین کی جگہ مسلمانوں کی تردیدومن میں کی گئی ہے۔

یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارتبادہ ہے۔ یکووون کو اسے میں اللہ تعالیٰ کا ارتبادہ ہے۔ یکووون کو اسے کو اسے بدلتے میں ۔ نام نہاد تفسیر نجدیہ سعودیہ و بابیہ میں بین کو اللہ کی باتوں کو اسے بدلتے میں ۔ نام نہاد تفسیر نجدیہ سعودیہ و بابیہ میں بین مورزہ فانحہ سے لے کر آخر تک اسی طرح اللہ کی باتوں کو ان کے بین کا نوب کے بین کا نوب کے بین کا نوب کے بین کو بدل کر مبائز وستحب اور سنت امور کو ناجا کر بین سنت اور نشرک کو بدل کر مبائز وستحب اور سنت اور نشرک خصرایا گیا ہے ۔ من گھٹرت باتیں بناکر محبوبان فیدا ، انبیا ، واولیا ، کو مبتول ، جنان و نشیاطین کے مقام میں شمار کیا گیا ہے ۔ اور مشرک گفار کو مبتول ، جنان و نسیاطین کے مقام میں شمار کیا گیا ہے ۔ اور مشرک گفار کو مبتول ، جنان و نسیاطین کے مقام میں شمار کیا گیا ہے ۔ اور مشرک گفار کو مبتول پر من مانے ہے نبیا و بہتان با ندھ کران کو مشرک گفار

لیکن نام نهادتفسیر نجدیه میں کھاگیاہے "مسانول کوسی قبرول میں مدفون رجن میں انبیا، وصدیقین نمہدا، وصالحین اولیا، کی تقیقت معلم نہیں کدائن کے ساتھ قبرول میں کیا معاملہ مورباہد وہ اللہ کے بستہ بدہ افراد میں ہیں یاسی دوسری فہرست میں؟
یعنی اللہ کے نابیندیدہ افراد میں جہنی ہیں۔ اس کے باوجود ان ظالم سلمانول نے ان کواللہ کانتر کیا علیہ وقم اوراولیا، اللہ کوصاحب روا مشکل کئنا موہود مجت میں۔ اور اللہ کے دوبیتے ہوئے مال میں سے ان کے بین وربی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی نذرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقرر کرتے ہیں النے کی ندرونیاز کے طور پر مقد مقدر کرتے ہیں النے کی کو کو کو کرتے ہیں النے کو کو کی کانسانوں کی کو کو کو کی کانسانوں کیا کہ کو کی کو کو کی کرتے ہیں النے کی کو کو کی کیا کو کو کی کرا کے کو کی کے کو کو کی کانسانوں کی کی کرتھ کی کرتے ہیں النے کی کو کی کو کو کی کردونیا کرد

مالانکه آبن مبارکه بین سخدید و با بهیکی ان من گوٹرت باتوں بیس سے سے شی بات کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ سب ظالم خبریوں و با بیول کی ننیطانی توحید کی گوٹرنت ہے جو قطعًا غلطا و رباطل و مردُود ہے کہ النّہ تعالی کی باتول کو ان کے جھے کا نوں سے بدل کر ، مسببل البہود برجیل رہے ہیں۔ اللّہ تعالیٰ کی باتول کورد کر کے ابنی منول نے کی ناکا کوئٹش کرتے ہیں۔ اس سے بچھیفنت واقع ہوتیاتی ہوتیاتی ہے کہ

تحدی و بابی بیل المونین سے بیٹے ہوئے میں میں مسلمہ سے کئے ہوسے امریب میں میں کے ایکے ہوسے جمقی ہیں

مِنرِت عبدالله بن عمرِض الله نعالى عبماكى روايت ميس الله نعالى عبماكى روايت ميس الله والمنافي والمناف

یفنینا بن اسرائیل ربہودی بہتر فرقول میں بٹ گئے تھے اور میری اُمّت تنہ بٹنر فرقول میں بٹ گئے تھے اور میری اُمّت تنہ بٹنر فرقول میں بٹ جلئے گی سوائے ایک فرفتر کے سب جہتمی و معابد ہیم ارضوان نے بوجھا یہ یارسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے ؟ فرمایا وہ حس پر میں اور میر سے سے ابہ ہیں .

یعنی بیں اور مبر سے صحابہ ابیان کی کسوئی بیں جن سے عفائد اوراصول اعمال رسول التّدسی التّدعیبہ وتم اور صحابۂ بہم ارضوان سے عبن مطابق ہول وہ فرقہ ناجی ہے۔

تمام أمّنت كے سلمان قرآن وحدیث كی تعیمات كے طابق انبیا، واولیا، سے استمداد وتوسل واستعانیت اورابسال تواب سے لیئے فرآن خوانی اور ندرونیاز دسینے برتفق بیں۔

مفسورمسرکار دوعام ملی النّد عدید و تم سے ارتباد مَااَنَا عَکیٰ اللّه عدید و تم سے ارتباد مَااَنَا عَکیٰ اللّه علی اللّه الله و منبین برجیل رہے میں۔ تم بن نام نها د تفسیر نجر رہ بود بہ

و با به بین از اقل ناآخر و براد براکراُمت مسلم کے متفقہ عقائدو
اعمال کو ننرک وکفر قرار دسے کر طریق ماانا علیه واصحابی، کو
رد کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر بہ اعلان کیا گیا ہے کہ بم قرن التبطان
ابن عبدالوباب نجدی کے طریق پر جیلنے والے وہابی ہیں یم سبیال بوئین
کے مخالف ہیں۔ ہماراُ اُمت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سم طریق
ماانا علیہ واصحابی کونہیں مانے۔



## ر د فسیرنجار بیود به وابیه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُ الرَّحِيْمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّمِ الرَّحِيمِ الرَّمِ الرَّحِيمِ الرَّمِ الرَّمِيمِ الرَّمِ الْمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَحِيمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَّمِيمِ الرَحِيمِ الرَّمِ الرَحِيمِ الرَحِيمِ الرَحْمِيمِ الرَّمِ الرَحِيمِ الْمِيمِ الرَحِيمِ الرَحِيمِ الرَحِيمِ الرَحِيمِ الرَحِيمِ المِنْ ا

خدبہ وہا ہیں کے مذہب کارکن اظم اللہ تعالی کے ارشادات (قرآن مجید) اور ربول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے قرمودات (قریت شریف ) میں من مانی تحریف و تاویل کرنے و ہی پہلون کا لن شریف ) میں من مانی تحریف و تاویل کرنے و ہی پہلون کا لن احتی ہو۔ ہے جس سے اللہ تعالی کی تو بین اور صبوبان ضلاکی تذہبا مرازهم لعزیز رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وقوت تصرف کا انکاران کا شعبار ہے منظم کو اور منت سے تابت امور وعقائد واعال کو اجاز مرستی موام اور شرک و کفر قرار دینا وہا ہیہ کے مذہب باطلہ کا نصب العین ہے۔

جس چیزکوالٹدتعالی اورسول الدسلی الدعلیہ وہم نے نعجہ بیل کمیا یہ قال الدیم الدعلیہ وہم نے نعجہ بیل کمیا یہ قرن الشیطان سے بیجاری وہا بی اس چیز ہے منع کرستے ہیں فیرا ورسول الدیمی کورد کرہتے ہیں۔ ان سے بجلئے خود مالک وختار شریعت ورسول سے احکام کورد کرہتے ہیں۔ ان سے بجلئے خود مالک وختار شریعت

بننے کی شیطانی حرکت کرتے ہیں۔ بیٹن کے وقت باطل پرست وہابی قرآن مجیداور صربیت شریف ہیں رسول الدّصی الدّ تعالیٰ علیہ وستم اور اولیا اللّه کے فضائل ومحاس دیجے کر صل جنن جاتے ہیں۔ ان کواپئی شیطانی نوحی خطرے ہیں دکھائی دینے گئی ہے۔ ان کی رگر نجایت مخطانی نوحی خطر کے اس کی رگر نجایت کر گئی ہے۔ ان کی رگر نجایت کر گئی ہے تھ جب اور تفسیر کے نام بر تقریف کر کے رسول الله صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسم اور اولیا عظام کے نام بر تقریف کر کے رسول الله صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسم اور اولیا عظام کو شن کر ہے ان کار کا بہاون کال کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعنی بہود کا طرز علل یہ چرد فُون الدیکی مؤرا ضریب سے کا بہتے ہیں۔ اختیار کر حبل وقریب سے کا بہتے ہیں۔

جنا بخذنام نهاد تفسیر نجدید میں ازاول تا آخر مقام نزول آبات کو بدلاگیا ہے۔ آیات سے معنے حسب منشا بدلے گئے ہیں منشا، قرآن کے فلاف نشا، وہا بیت سے معنے حسب مفاہیم کو تبدیل کر دیاگیا ہے۔ صحیح دوایات صدیت کو موضوع فرارد سے کررد کیا گیا ہے۔ آیات قرآن روایات صدیت کے اصل صحیح معانی ومفاہیم کے بجب نے من گھڑت خانہ ساز معانی ومفاہیم کھے گئے ہیں جن کی رُوسے جائے اُمنت کا اینکارلازم آنا ہے۔

اورصحابه كرام ميمهم لرصنوان ، تابعين ، تتبع تالعين ، أنم محبه برن

مفسه بن ومحدثین جمبله علمائیص اورساری اُمتن سے سلمان ٹرک وكا فر فراريلينے ہيں۔ يہاں تک كه خاك بربن وہا ببہ خبيته ،سركار دوعالم محدرسول التوسلى التدتعالى عليبرواله واصحابه وتم يحبى النكي باطل ومردود فتاوی سے مبوحب مشک کا فرمطہرتے ہیں۔ اوراللہ تغالى هى مجرم تصبر بلسب كداس فيدان اموركى ما ئيد وتوييق فرمانى منع نه فرمایا . نعوذ بالتدمن صفوات النجد بیت الوبا بیتر الخبینت . فقبراس سے پہلے اپنی تالیف را و ایمان حصداول اور حسد دوم میں نام نها د تفسیر سخیر سی سعود بیہ وہا سبر کی کافی تر دید کر حیا ہے۔ اس حصديهم ميس محى كررباب سے يعونه تعالى سيحانه وتم بعون رسول الاعلى علىبالتحيية والتنناء السيح بعدآ خرتك ترديدتكمل طور بركرك كايتاهم اس مقام برجى بطور نمونه جيندمثالين تحرير كرر باسه يناكه حجیت تما کہوصلہ نے ر نام نها دتفسير تحدى كه صول بر آيت مياركه فنتكفي آدَمَ مِنُ رَبِّهِ كَلِمَاتِ نَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُونَ اَلْتَقَابُ الرَّحِنيةِ ٥ كَاتَ تَعَالِبُ الرَّحِنيةِ ٥ كَاتُ تَعَالَبِ المَّارِينِ المُعَالِبِ المُ

اُلتَّقَابُ التَّحِنْ بِهِالَ البِ مُوضُوع روابِ کاسهارالِيق فِيُ مُصَابِ مُعَالِبِ فَيْ مُعَالِمِ اللَّهِ اللهِ مُوضُوع روابِ کاسهارالِيق فِيُ مُحَدر واللهُ اللهُ الله اللهُ الله

في الهيس معامف فرما دياريبر روابيت بيدين سيصاور قرآن سيص معادض سبعه ملاوه ازب الندتعالى كيه بتلاسئه بوسيط ليق سحص خلامنسه يمام انبيا عليهم السلام في مينيتر براه راست النوسي دُعَانِیں کی ہیں۔کسی بنی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیدنہیں برا ۔ اس بنے بی کریم می الندعلی در کام سمیت تمام انبیا، کاطریقه دُماہی رباہے کہ بغیرکسی واسطے اور وسیلے سے الٹدکی بارگاہ میں دُعاکی جائے: واضح رہے کہ مندکورہ ابیت مبارکہ اور روابیت حدیث ہے يونكه سركار دوعالم صلى التدعلية وتم كى عظمت شان كااظهارا وصور عليبالصلاة والسلام سيعة توسل واستمداد كاعمل شنشت انبيا علالسلام اوربارگا دِربِ العزب ميں محبوب مقبول ہونا نابت ہوتا۔ ہے۔ کس سلفے نام نہا دنفسیر تحدیب میں آیت مبارکہ کامفہوم بدل دیاگیااور دوابيت مدبيت كوموضوع بناكرحضفتت واقع كاانكاركرد بأكباسير فقيرابب مندكوره اور روابيت حديث كعياب مندكوره اور روابيت حديث · البعن را و ابمان حصه دم مين ممل صنمون تحرير كرجي كله يه بهال لست دہرانے کے بجلٹے نام نہا دمفسر نحدی وہابی نے مزید حو غلط بياني اور تحريب شيطاني كي بيه اس كي نرديد بالاختصار كردينا ضوري سمحصتاها اس باطل برست نحدی نے برسکھ کرکٹر" تمام انبیب، عليهم السلام نع بميشر براه راست النسي دعانين كي بن كسي نبي

ولى . بزرگ كاواسطراوروسيدنهي كيرا اس سيئن كرم مهي النعابير وستم سمبت تمام انبياء كاطراقية دُعالى رباب كدبغيرسى واسطے اور وسيله كے الندكى بارگاه ميں دعاكى مبائے؛ نطعًا تصوف، غلط، تعلیمات قرآن وحدیث سے خلاف سے۔ اس مصحبح العقب م صراطرستفتيم برجلنے والے سلمانول كوبېركلند، بينكانى ، را دجنت سے سٹاکر را ہے جہم برجیل نے کی ابلیسانہ کوشن کی ہے۔ فقبرتوسل واستمداد كامئله قرآن وصريبت حصفصل بدلائل قا ہرہ تخر برکر حیکا ہے۔ لہذا ہوبال قرآن مجید کی آبات مباکہ اور متعدد روایات حدیث تکھنے سے بجائے صرف ایک روابیت نقل كردينا كافى مجصتاهے اسى ايك روابيت حديث ننريف سيے نا) نها دتفسير سخديدو بابيبر مين نمام نرشحريفات اورغلط بيانيول كاازاله

حضرت على مرتصنے کوم اللہ وجهد الکرم فرملتے ہیں کہ" ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسدونی اللہ تعالی عنبه لنے فات بائی توربول اللہ سلی اللہ علیہ وتم نے ان کوا پی قمیص مبارکہ کاکفن دیا اور قبر تیبارکرنے کاحکم فرمایا یہ جب قبر کھودی گئی توحضور علیہ العسلوۃ الولا ابنے باتھ مبارک سے لی کھودتے اور ٹی با برنسکا لیتے رہے ۔ آب لحد ابنے باتھ مبارک سے لی کھودتے اور ٹی با برنسکا لیتے رہے ۔ آب لحد میں لبٹ گئے اور ڈعافر مان اللہ تھ اَغْرِفُ لِاُرقی فَاطِلم رَبنتِ اَسکد میں لبٹ گئے اور ڈعافر مان اللہ تھ اَغْرِفُ لِاُرقی فَاطِلم رَبنتِ اَسکد

وَوَسِعَ عَلِبُهَامَكَ حَلَهَا بِحَقِ نَبِيكَ وَالْاَنِبِاءِ ٱلَّذِينَ قَبُلِي فَإِنْكُ انْتُ اَرْحُكُمُ السَّرَحِمِينُ وُ الحديث. " باالتُّدميري مال فاظمه بنت اسركي مغفرت فرما اوراس سے بینے اس کی فبرکوکتنا دہ کر دیسے اینے نبی رمحمر سے صدیقے میں اوران ا نبیاء کے صدیقے میں جو مجدسے نبل گزر جیے ہیں ہے ننک توسی سب سے زیا وہ رہم فرمانے والاسے: بوری صرب<u>ن</u> را و ابیان حصه دوم میں نقل کی جاچکی ہے۔ يهال صرف بهلاحصّه بحسب سنرورین نقل کیاگیا ہے۔ کسس روا بت حدیث کوالولعیم نے 'معرفترالصحاب' میں دیلمی نے مسند الفردوس" میں طبرانی نے مہامع کبین میں اوراوسط میں اورابن حسبان اورصاكم نيے روابيت كى اور فرمايا بير بيان سيح يے بنزعلامه نبہانی نے انتواھ الحق میں اور شیخ عبالحق محدیث دیلوی نے " سرّب القلوب ببن نقل فرما بلهم من الندتعالي منهم المعين ر بفضله نعالي وبفضل رموله الاعلى سلى التدنعالي عليه وستمم، تببین فرن الشبطان سے بیجاری، طاغویت برسیت بنجدی وبابی کا يه كيناكه نمام انبياعليم السلام نعيميته براه راست الترسية وعابي کی ہیں کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہاوروسیانہیں کیڑا۔اس لیئے

ننى كربهملى التدعيب ستم سميت نمام انبيا كاطريقته وعابهى رابي كيغير كسى والسطے اور وسيلے سے اللّٰہ كى بارگاہ بيل دعائى جائے: شيطان كے كوزمادسے منزادف ہے۔ اللہ تعالی محبوب بست الرسل امم الانبياء صلى التدتعالي عليه وتم سند البين وسيل سيداور تما انبياء عليهم الصلوة والسلام سے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں وُعامانگی۔ اور ساسب انبياء ليهم السلام محدرسول النه صلى التعليد وسلم ولسط وسيلے سے دعائيں مانگئے رہيے ہيں كتب صدين وسيرميں اس كى تفصيل مذكوريه عيد للبذا ففرجو تحجي لكد محيكا بيه وبابب خبيبة كى ناك خاك بين رگزنے كے لئے بہى كافى بىر فالىجىدى بىر خالك ر د شمنان خداً ورمبول خداصبی النّه علیه متم <sup>دو</sup> نام نها و تفسیر سجد به سعوديه وبابير تكفنه تكهاني والسنجدى وبابية سنطريق بهوديرسطة ہوئے منامے ہے ، برنتے بین قرآن کا بری فربب کاری سے ساتھ مطاہرہ

آبِت مُبَارِكِه وَكَمَّاجَاءُهُمُ كِتَابِ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُصَّدِقًا لِمُعَمَّمُ مُوكَانُواْمِ نَ قَبْلُ بَسُنَفْتِ حُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَمَّا لِبَهَامَعُهُمُ وَكَانُواْمِ نَ قَبْلُ بَسُنَفْتِ حُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَمَّا لِمَامَعُهُمُ وَكَانُواْمِ نَ فَلَكُنَ اللَّهِ عَلَى الْكِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

پیپنوافرن الشیطان نجدی کی بیروی ہیں غلط بیابی اور دھوکا بازی کی انتہاکردی ہے۔ جنائجہ ان انتقبا، ازلی کی نام نہا دنفسیریں اس آبت مبارکہ کا نرحمہ بیلکھاگیا ہے۔

"اوران کے باس جسب اللہ تعالی کی کتاب ان کی کتاب کو ستجا کرنے والی آئی حالانکہ بہلے بہخود اس سے ذریعہ کا فرول برفتے جاہتے ستجے تو ہوائی ان حالانکہ بہلے بہخود اس سے ذریعہ کا فرول برفتے جاہئے ۔ اللہ تصفے تو با وجود اللہ علی اور با وجود بہجان لینے کے بجر کفر کرنے لگے ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کا فرول بر ''

مشّاق محرّف نے آبت کا ترجمراس چالای اور وبابیان چابکدی سے بگاڑ کر تکھاہے کہ آبت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا بیان فرمایا ہوا انسلی مفہم ہی نما نب ہوکر رہ گیاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آبت مبارکہ میں البہ تعالیٰ غلبہ وہ کی محدر مول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علبہ وہ کی رفعت نشان بہ ہے کہ میرے عبوب کی نشان بہ ہے کہ ان کی ونیا یس نبی اور کستے پہلے وہ کی ودی اس نبی اور ساللہ ان کی ونیا یس نبی اور کستے پہلے وہ کی ودی اس نبی اور ساللہ علیہ وہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس سے کا فرول پر فتح مل کے تھے نوجب نشریف علیہ وہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وہ ماس سے منکر ہو جی تھے تو اللہ کی اور نیا نامیرا میروب نبی محدسی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ماس سے منکر ہو جی تھے تو اللہ کی اور نامیرا میروب نبی محدسی اللہ تعالیٰ علیہ وہ مار کی منام اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا ذکر تک نہ آنے دیا اور ترجمہ سے بہ ظاہر

کیاکہ آبت میں کتاب 'فران' نمراد ہے محمد ریول الدیسلی الد تعالیٰ علیہ وسلم مُرادِنہیں ہیں۔ لینی وہ یہودی کتاب قرآن کے ذریعہ کافرول برفنخ جاہنے نصے ہے۔ عمد

جبر ولأورست وزوسي كربلف جراغ دارد! اس آببت ممبارکه کالبجیع ترحبه بیهه ی اور حبب ان سکے ہال التدكی وه كتاب دقرآن ای جوان سے سانف والی كتاب د نوریت كی تصديق فرماتى بيدر دسيدانبيا عسلى الشمليه وسلم كى نبوت اورضور کے اوصاف کے بیان میں اور اس سے بہلے و و اس نے کے سیلہ سيكافرول برنت مانكت تصر واللهكرا فتنح عكبنا وانصروا بالبكي الأقِي. يارب بمين نبي أنى كے صدف ميں فتح ونصرت عطا فرماي توجب تشريف لايا ان كے پاس وہ جانا پہچانااس سيمنگر ہو بمنظير ' ببران كارعنا دوحسد اورحسب رباست وجرسية نفاء نو النُّدِي لعنبت كافرول بر<sub>-</sub>) تفسيرزانن العرفان مي<sup>ن بهي</sup> رممه وضمون نفسير جلالين تفسير بيزيفنيزلن اوريكرسلف وسلف سائحيين معتبرة مستن تنسيرل مي بیان کباگیلسے رہ ایت *مباکد سے ترصیب* کا نہادتفنسیر عبر معودیہ س کو گئی خيانت وبدريانى وتحريب كابران لكهاكبليد إب نيدى غسرك رهبرد كرحق وشمني اوربني كرميم رؤوف ورحيم لى الته عليه وتم سيداس سي بغض وكبية کااندازہ کیجئے۔ ببربد بخت لکھتا ہے:۔

"یستفتحون کے ایک معنی یہ بیں غلبہ اور نصرت کی دُعا کرتے تھے۔ بعنی جب یہ بہود مشرکیبن سے نسکست کھاجاتے تو اللہ سے دُعاکرتے بااللہ آخری نبی جل مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کریم ان شرکیبن پرغلبہ ماصل کریں بعنی اِنتہفتا ہے بمعنے اِسنیڈ شار سے۔ دوسرے معنے خبرد بینے سے بیں ای پُیخوبُرونی کی بعثت مسکی بعنی بہودی کا فرول کو خبرد بیتے کہ عنظر برب نبی کی بعثت موگی بسیکن بعثت سے بعد علم رکھنے سے با دحود نبوت محمدی برمحض مہرگی بسیکن بعثت سے بعد علم رکھنے سے با دحود نبوت محمدی برمحض

نام نهادمفسر سخدی و با بی نے امام الانبیا، والمرسلین سی الله نعزوجل نعالی علیه واعلی کوگھٹانے کی خاطر کلام الله عزوجل میں کوگھٹانے کی خاطر کلام الله عزوجل میں بڑی مہارت کے سانھ شخریف کرسے بہودیوں سے برھر حق بننی و باطل برتی کا منطا ہرہ کیاہے۔

اس آیت مبارکہ میں الدُتعالیٰ فرمانا ہے۔ یہ لعون بہودی ، مبرے محدرسول الدُصلی الدُعلیہ وقع کی اس دُنبا میں تنزلفِ آوری سے بہلے ان کے وسیلہ سے کافرول پرفتح ما نگتے تھے۔ اس کے برعکس یہ مخبری لکھنا ہے کہ بہودی الدُّد تعالی سے دُعاکرتے کہ باللَّد آخری نبی جلدی معنے کھرکر لکھنا ہے وی بالدُمبون بر باللَّد آخری نبی جلد مبعون فرما تاکہ اسے سے لکر میم ان مشرکیوں بر غلبہ ماصل کریں اور دو سے معنے کھرکر لکھنا ہے وی بہودی کافرول غلبہ ماصل کریں اور دو سے معنے کھرکر لکھنا ہے وی بہودی کافرول

كوخبر دِستِ كَمَّ عَنْقَرِيبِ بَى كَى بِعَثْتَ بَهُوكَى ؛ لَاحَوْلَ وَلَا فَوَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِّ الْعَظِلِبِ فِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي فَيْ الْعَظِلِي فَيْ الْعَظِلِي فَيْ الْعَظِلِي الْعَظِلِي فَيْ الْعَظِلِي الْعَظِلِي فَيْ الْعَظِلِي الْعَظِلِي فَيْ الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَظِلِي الْعَلِي الْعَلَيْ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلْمِي الْعَلْمِينِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَا الْعَلَا اللْهِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعَلَا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الْعَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ اللَّهِ اللْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَمُ الْعُلْمُ

التٰدعر وجل ابنے محبوب می التٰدتعالی علیہ وسم کی رفعت و ننان وظریت ببان فرما تا ہے۔ اور براشقیا، ازلی نجدی نام نہا تفسیر نخدیہ میں التٰدعز وجل سے فرمان کورد کر کے التٰدتعالیٰ کی نوبین اوراس کے محبوب میں التٰدعلیہ وسم کی منقبص شان کرنے ہیں جو کفر صرنے ہے۔ اس کے عبوب می التٰدعلیہ وسم کی مقبول التٰوسی التٰدعلیہ وسم کے دسم محدرسول التٰوسی التٰدعلیہ وسم کے اس کے یا وجودان کا دعوی ہے کہ مم محدرسول التٰوسی التٰدعلیہ وسم کی اسمان ہیں۔ اعلیٰ صرف مجدد دین ومتنت ام احمد رضافان بربلوی قدر ساالتٰہ باسرارہ فرماتے ہیں:۔

كريه صطفط كى المانتين اوراس ببرتيرى به جرائتين! كرمين كيانهين بهول محمدى ارساران ببين ارسالهين بارسول الند!

فرش والمي تبرى شوكست كاعلوكيا جانيب

خسروا عرض ببرأة تاب يجبر برانبرل

ورفعنالک ذکرک کلهدسابه تنجه بر!

بول بالاہے تیرا زکرہے او بجب نیرا

توكفنات سيكس كانكطاب راكفي

حبب برصائ شجها الثدنعالى تيرا

مِسْ کُنے مِنتے ہیں مِٹ جانبی کے اعدا نیرے بذمبسط ابهص بنر من كالبهى جرجا تبرا مَوْلِای صَلِّ وَسَلَّهُ وَالْبُعَاابُدُا عَلَىٰ حَدِيبِكَ خَدْيرِالْخَلِقِ كُلِهِم جوبکه اس ایت میارکه کی تفسیراوروضاحت گراه ایمان محص*روم* میں مفصل تحرب کردگ گئی ہے۔ اس ملے فقیراسی براکتفاکرنا ہے۔ فرآن مجبدا ورحدس شنربين سيد دويهرمين حيكة سؤرج كحىطرح واضح ونابب بيك التدجل ننائد ابنى مشتبت وحكمت سسے اسینے محبوب انبیاء واولیا کو این صفات میں سے س فدرجاہے حسب منيثا وصفان عطافرما ناسبے راس احمال کی تفصیل آئن و صفحات بيس نخربري جاربي بيه ليكن نام نها د تفسيرنجد بيرسعوديير وبإبهيرمبس از اوّل ناآخر برك شندو مدكيص ما نقراس حقيقت نابية كو حجيثلا يأكيا اورننبرك صربح فرار ديا كيابيه.

جنا بجدنام نها د تفسیر نجد به عود به و با ببه سکے صرف اور ۳ بر آین مبارکہ بہ

> إِنَّاكَ نَعُهُدُ وَإِنَّاكَ نَسُتَعِينُ هُ النَّاكَ نَعُهُدُ وَإِنَّاكَ نَسُتَعِينُ ثُنُ هُ كَانِحُت تَكُمَا سِمِ كَارِيرٍ وَمِهُ كَانِحُت تَكُمَا سِمِ كَارِيرٍ وَمِهُ

"توحید مفات کامطلب ہے کہ اللہ تعالی کی برصفات قرآن وحدیث ہیں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیرسی کا دیل اور تحربیت میں بیان ہوئی ہیں انداز ہیں کسی اور کے اندر نہ مائیں مثل جی طرح اس کی صفت علم غیرب ہے یا دورزد کیا مائیں مثل جی طرح کا مائیں مثل جی فریاد سننے بروہ قادر ہے ، کا نناست میں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ یہ یا اس قیم کی اور خات اللہ یا اس می موٹ کوئی مفت بھی اللہ کے سوائسی نبی و فی ایکسی موٹ کی نوینٹرک البیدان ہیں ہے کوئی معفت بھی اللہ کے سوائسی کی نوینٹرک موٹ کی اندر کی ہے کہ تو بر برسنول ہیں شرک کی بیسم بھی کا ہے۔ اور انہوں نے اللہ وی مائی میں شرک کی بیسم ہی کا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی مرکز کی مائی کی نوینٹرک کی بیسم ہی کا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی مرکز کی مائی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی مرکز کی مائی کی دور کا اللہ میں شرک کی بیسم ہی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی میں بہت سے بندول اور انہوں نے اللہ کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی میں بہت سے بندول کو دیفی شرک کی رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی میں شرک کی دیفی کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کہ کہ کا کہ کو میفات میں بہت سے بندول کی میں شرک کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی میں شرک کی کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کر کر کھا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو کا کر کے کہ کا کر کر کھا ہے۔ اور انہوں نے کر کر کھا ہے۔ اور انہوں نے کر کر کھا ہے۔ اور انہوں نے کر کر کھا ہے۔ اور انہوں کی کر کے کہ کر کر کھا ہے۔ انہوں کی کر کر کھا ہے۔ اور انہوں کر کی کر کھی کر کی کر کے کہ کر کر کھا ہے۔ اور انہوں کر کی کر کر کھا ہے۔ اور انہوں کی کو کر کے کر کر کھا ہے۔ اور انہوں کی کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کے کر کے کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کے کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کر کھا ہے کر کے کر کر کھا ہے کر کر کے کر کر کھا ہے کر کے کر کر کے کر کی کر کر کھا ہے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر

(C)(C)

## ولی الندمیں ابنی صفاحت عبدیت کی بیجائے میں ابنی صفاحت عبدیت کی بیجائے میں ابنی صفاحت عبدیت کی بیجائے اس مفاحت متعلق ہوتی ہیں ا

عَنْ آبِي هُرَبْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَى اللهُ عَنْدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حسرت ابوهم بره رضی الله تعالی عندسے روابت ہے وہ فرمانے بیس. الله تعالی نے رمایا الله تعالی نے فرمایا کہ الله تعالی نے فرمایا کہ الله تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے مداوت کی بیس نے اس سے اعلانِ جنگ فرماد با اور جن چیزول کے ذریعہ بندہ مجھ سے قربیب بہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ میری طرف جمیر سے نزدیک فرائف ہیں اور میرا بندہ نوائل کے ذریعہ میری طرف جمیشہ نزدیکی ماصل کرتا رہتا ہے یہ بال

یک که میں اسے ابنا محبوب بنالبتا ہول توجیب میں اسے اینا محبوب بنالیتا ہوں تو ہیں اس کے وہ کان ہوجا یا مول حس وه سُنتا ہے اوراس کی وہ آنکھیں ہوجا یا ہول جن سے وہ دیجیتا ہے اوراس سمے وہ ہاتھ ہوجا تا ہول جن سے وہ حملہ کزنکہے اوراس کے وہ باؤل ہوجا تا ہول جن ہے وہ جیلیاسے اگروہ مجھے سے مجھے مانگتا ہے نومیں اسے ضرور دیتا ہول اوراگروہ مجھے سے بیناہ مانگ کر کسی مری جیزے سے سجینا جا ہتاہے تو ہیں اسسے ضرور بیجا تا ہول ۔ مینیخ محفق محدّرین و بلوی رحمته النه علیه ت*ظر برفر ماستے ہیں ی* و در بعصنے روایات وفوا وہ الذی بیقل برآمدہ وسے بانتم دل وسے کہ ادراك مص*ا*نند به آل واسانه الذى يتكلم بېروز بان وسے درخن مے كند برأل ودرآخراي مدين وريعضه روايات اين نيززياده ميكنند کے فہی لیمع لیں بیمن میں شنورونی پیصروبرمن مے بیندولی ببطش وبدن مے گیرد وئی کمینی دیدن مے رُود'' را منعبته اللمعات حبله نابي صبط بنرهمه واوربعض روايات ميں اور ميں اس كادل بن جاتا ہول کیجس سے وہ ادراک کرناہے اوراس کی زبان بن جاتا ہول کہ حبس سے وہ بات کرنا ہے اوراس حدیث سے آخر بیں بعض روایات میں یہ الفاظ مین زیادہ ہیں کہ لیس وہ دمحبوب بندہ) مبرسے اتھے

(میرسے ذربعہ) منتا ہے اور میرسے ساتھ (میرسے ذربعہ) دیجھتاہے۔ اور میرسے ساتھ (میرسے ذربعہ) بکڑتا ہے اور میرسے ساتھ (میرسے ذربعہ) جلتا ہے''

اس مدین قدی سے مندرجہ ذبل امور واضح ہوئے۔

الس عبد مفریب بالنوافل میں اس سے سم اور سورت کے سوا کیجھ باتی ہنیں رہتا ہاں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متعرف ہوجات کے سوجات کے مقام پر فائز ہوجاتا ہے اور فنا فی اللہ سے مقام پر فائز ہوجاتا ہے اور فنا فی اللہ ہوجائے کہ بندہ اپنی خواہنا پنیس فی اللہ ہوجائے کہ اس میں اوٹ د تعالیٰ سے واکوئی بھیے اس طرح فالی ہوجائے کہ اس میں اوٹ د تعالیٰ سے واکوئی بھیز دور کرنے والی دائی نہ رہے ہے ، بولنے ، چینے ، اوراک کرنے والی باتی نہ رہے ۔

ار خبد مقرب بالنوافل صفات النبیه کامظهر بن جاتا ہے تعیی بہ بندہ اللّہ کے نؤر میں سے شنتا ہے اوراسی کے نور بصر سے دیجھتا ہے اوراسی کے نور بصر سے دیجھتا ہے اوراسی کے نور قدرت سے نصرف کرتا ہے نہ خدا کا بنارے بیں صلول کرنا ہے نہ بندہ فعدا ہوجا تا ہے بلکہ فدا کا بینوں بندہ مظہر فیدا ہو کر کمال انسا نیت کے کس مقام بیر فائز ہوجا تا ہے جس کے لئے اس کے کیوں بوئ تھی ۔ بیر فائز ہوجا تا ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی ۔ بیر فائز ہوجا تا ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی ۔ بیر فائز ہوجا تا ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی ۔ ما و دانی ۔ اگر گردی تو در تو حید فائی اس خوت نے جا و دانی

فنا، تركب سوا والكاكر دند! بفاء حبيه صفاتش را شم دند ٣ ـ وَمَا خَلَقُتُ الْحِتَ وَالْإِلنَّنَ إِلاَّ لِيَهِ وَوَلَا لَهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُونَ الْعَصَالِيكِي ہیں جن کامصداف بیعیبرمقرتب ہے بعبادت سمے معنی سر بإمالى كيے ہیں۔ تعبنی عبیر مفترنب اینی انا نبیت اور صفات ببتريت كوابنے رہے كى بارگاه ميں بإمال كردتيا ہے ۔ يعنی ربابنیت یامجایده کیے ذربیعےان کو فناکر دیتاہے اورائس کا لازى نتيجه بيرسونك كالسك السرويين السركي الني بسفات عبدست سمے سجائے صفات حق متحبّی موتی ہیں اورانواصفات اللهيدسية وه بنده منور وستنير بوجا أاسب . ام فخرالدين رازي رحمته الشه عليه ايني تفسير تبيير صايخم صدعه ٢ وعمصرمين فرما تيه ببر أبر فكالك التَّنجيُّ حَسَكَى اللَّهُ عَكَمَهُ وَسُ حِكَايَةِ مِنْ رَبِ الْعِزَبِ مَا تَفَرُّبُ عَبْدِ إِلَىٰ بِمِتْلِ اَدُاءُ مَا ا فُتَرَضُتَ عَكَبُهِ وَلاَ يَزَالُ يَتَعَتَّرُكُ إِلَىٰ بِالنَّوَا فِل يَعَتَّىٰ اَحْبَبَرَّ فإذا آ حَبَيتُه كُنُتُ سَمْعًا قَرْيَصْرًا وَلِسَانًا وَقَلْبًا وبَدُا وَرَحُلاّ بى لِيسُمُعُ وَلِي يَبُصُرُ وَلِي يَنْظِقُ وَلِي يَمْتُمِي وَهَذَالُخَ بُرِد بَدُلَّ عَلَىٰ اتَنْ لَلُمُ يَبْقِ فِي سَمِعِهِ مُرَضِيْبِ لِنَيْرِاللَّهِ وَلَا فِي رَصُهِ هُمُ وَلَا فِي سَائِراً عَصَانِهُ هُدِا دَلوَ بِتِي هُنَاكَ نَصِيبُ لِعَنْ لِللَّهِ نَعَالَى لِمُعَاقَالَ أَنَاسَمْعَهُ وَرَبَصَرُو لِهِ انتهى ـ

التّدنعالى حنے احبے نبى كربيصى التّدعليدولم كى زبان اقدس برفرما باميرا بنده مبرى طرف كسى جيزسه ذريعه وه نزدي صالنهي كرسكتا جوادائ فرض كمي ذربعيه صال كزنلسيه واورنوافل كي ذربعه وه بمبیشه محجه سے فرمیب موتاریتاہے بہاں بھک کہ میں اسسے اپنا محبوب بناليتا ببول بيبرجيب وه مبرامحبوب بوجاياسي توميول ك كان اور المحصن أورزبان أوردل أوربائ أوربا ورباؤل بوحانا مول وه مجى سے شنتا ہے محصے سے دیجے ناہیے ،مجھے سے بولن لیسے اور کھیہ مصطبلنسه اوربيره دبيث اس بات ير ولالت كرنى به كه ان بندگان مقربن بارگاه ایزدی کی آنجھول کانول بلکه نما اعضابیں غيرالته كفيلي لنزيان الثرتبال الشرابال الثرتبال الترتبال الترتبال عنبركے سلنے كونى حصد ہاتى رہا ہو تا توالند تعالىٰ بيهجى نه فرما ياكہ ہيں اس ئى مع اورىسىيە بوما يا بول :

مَصْرِتُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِدِن لَانَ وَمِعْدَ النَّهِ عَلَيْهِ السَّعْبَارِت كَاكُمُ اللَّهُ الْحَرِيرِ فَمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا قَلْعُت بَابُ خَيْبُولِ فَقُو عَجَسُدُ اللَّهِ مَا قَلْعُت بَابُ خَيْبُولِ فَقُو عَجَسُدُ اللَّهِ مَا قَلْعُت بَابُ خَيْبُولِ فَقُو عَسَدُ اللَّهِ مَا قَلْعُت بَابُ خَيْبُولِ فَقُو عَسَدُ اللَّهِ مَا قَلْعُ فَي وَلِلاً كُنَّ مَا اللَّهُ وَجُهَدُ فَي وَلِلاَ اللَّهُ الْوَالِي الْوَالِي الْفَالِدِ الْفَقَوَى وَحَدُ وَتَسْتِبُ بِجُوا هِ وَاللَّهُ الْوَلْدِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَتَلاَلاَمِتِ فِينِهِ آهِنُواءَ عَالِمُ الْقُدِسِ وَالْعَظْمَةِ فَلَا جَرَهُ مُ وَصِلَ مِنَ الْقُدُرَةُ مَا قَدُرَبِهَا عَلَى مَالَ مُربَعُ فِي وَعَلَيْهِ عَيْرُهُ وَصِلَ مِنَ الْقُدُرَةُ مَا قَدُرَبِهَا عَلَى مَالَ مُربَعُ فِي وَعَلَيْهِ عَيْرُهُ وَلِي اللّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصْرًا فَا فَا وَاصَارَفُولِ اللّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصْرًا فَا فَا وَاصَارَفُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

نے گذت کہ سمعا ویکٹ افرمایا ہے۔ جب اللہ کے ملال کانوراس کی مع ہوجا تاہے نووہ دُوراور نزدیب کی آوازوں کو سن لیتا ہے اور جب بہی لؤراس کی بصر ہوگیا تو دُوراور نزدیب کی جیزوں کو کی جیزوں کو دیجے لیتا ہے۔ اور حبب بہی لؤر جلال اس کا ہاتھ ہو گیا تو بہ بندہ سنکل اور آسان دُوراور قربیب جیزوں میں تقرف گیا تو بہ بندہ سنکل اور آسان دُوراور قربیب جیزوں میں تقرف کرنے برقادر ہوجا ناہے؛

نفسيررور المعانى مين علام ابوالفضل شهاب الدين سيد محد الوسى بغدادى ومترالته عليه فرملت بين و و دُوكُوواك وسن و محد الفقوم مِن بيسك في الله و ملاه و بالله و مين الله جل و علاه كيسك مع بالسّم بالسّم الدين الله و بالله مع بالسّم بالدين الله مين الله مين الله مع بالسّم بالدين الله من الله

عارفین نے ذکر کیا ہے کہ قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جوالنہ میں النہ کے سلنے ، النہ کے ساتھ ، النہ سے نسنتے ہیں جیسا کہ حدیثِ قدی کُدنتُ سَمْعَ کُہ الَّذِی کیسَمَعُ میں وارد ہے۔ استاذالمی شیر علامہ قاصی عیاصی مالکی کی الشفاءیں

تحريرفرمات بل النفوش الفندستكر إذات كوك عن

العَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اِتَصَلَّتُ بِالْمَلَا الْآكُلُ اللَّكُو الْرَعَلَى وَلَعْ يَبُقِ لَهُ جَابِ فَتَرِئَ وَتَسَمَّعُ الْكُلِّ كَالْمُشَاهِدَةِ .

"نفوس قدمبیہ حبب علائق برنیہ سے علبیدہ ہوجاتے ہیں توالی اعلیٰ سے مل جانے ہیں اور ان سے لئے کوئی حجاب نہیں رہ جا ہا ہیں وہ سب مجھے اس طرح و سجھتے اور سُنتے ہیں جیسے کہ مب مجھے ان سے سامنے سے ہ

حصرت المم الى مِرَالاً عِنهِ فرمات مِن اللهِ عراف مِراد اللهِ اله

نَعَالَىٰ اَنَّهُ إِذَا آحَبَ عَبُدًا كَانَ سَمُعُهُ وَبَصَرُة - الْحَدِيث - لَا كُنْ قَدُ يَجُمَعُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَنْ شَآءَ فِي هٰذَا الْمَ فَامِ الْصِفَاتِ فَالِي لَمَنْ شَآءَ فِي هٰذَا الْمَ فَامِ الْصِفَاتِ عَلَىٰ النَّذِرِ نِج شَيْئًا بَعُدُنْ مَنَى الْكَفَاتِ عَلَىٰ النَّذِرِ نِج شَيْئًا بَعُدُنْ مَنَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الله تعالی نے اس بات کی خبردی که جب وه سی بندے کو محبوب بنالیتا ہے تو وہ اس کی سمع و بصر بوطا باہے۔ الحدیث البینی وہ بندہ الله تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کا مظہر بن جا باہے۔ اس مقام برالله تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کا مظہر بن جا باہے۔ اس مقام برالله تعالیٰ اہنے بعض بندوں کو جنہیں وہ جیا ہتا ہے۔ ان بیس این کل صفات (جن کا مظہر بونا بندہ کے حق بیس شماً و ان بیس این کل صفات (جن کا مظہر بونا بندہ کے حق بیس شماً و عقلاً ممکن ہے جمعے کر دیتا ہے اور جبی بعض صفات عطا فرما ہے۔ عقلاً ممکن ہے جمعے کر دیتا ہے اور جبی بعض صفات عطا فرما ہے۔

اور درسبه بدر حبخفوري تفوري صفات عطافرما نارستاهي المختصرتمام اكابرين أمسن مفسيرين ومحترثين وعلما يميحق ازروسئ فرآن ومدببث اسى امر بمنفق بيس كمتصروب حقيقى النر لعالى به الندتعالى ابنى ذات وصفات ميس واجب الوجود، ازلى ابدى، قائم باللات مستقل غيرتمغير غني عن الغير وحيده لاننركب لذهب اورمحبوبان خرا نبياء ليبم السلام اوراولياء بإذن وعطائيه اللى صفات الهي سي ظهريب اورمتصرف بب نابم خودمختار نهبس برآن بهرحال مختاج الى الندبي يهى سيسجيراس حديث فدسى سيرنا ببت بهيرا ورقرآن وحديث كى بهين سي آيات وروابات اس پرشا بدعادل ہیں۔ان امور پر کامل اعتقاد ویقین ر کھنا عین امان ہے ہی اسلام ہے اور یہی توحید رحمانی ہے۔ ان الموريراعنزاض كرناالندورسول براعتراض اورقرآن وحديب كاالكاركرنا سبع بثيوه نجديبه سعوديه وبابيراوراه توحيد شبطاني بيعض كا مظاہرہ نام نہادتفسیرنجد پیسعود ہیں وہا سیر میں کیاگیا۔ المختصراس حديب وسي ميس الندتعالي فيضار جربت نجديت وبإبريت كى طركام كرركه دى بدء فالحديث على ذالك والصلاة والسلام على حبيبهرس نام حدوعلى البروسحبراتمعين به

محقن زمال غزال دورال علامه سيراح كاظمى فدس سره فرمات بهن مخلوق كامنطهرا نواراللي بونا نترك نهبين بلكه بيرابك ايسامه ليهب كحس كى حقيقت كوتسليم كرنا في الجبله ضرور بابت دين سب بعد المكان تنزك كاعقده لقينا كفزخانص بيصيبن مخلوقات كامنطبرانوارالبي اورحبلوه گاه کمالات الهی ہوسنے کا انکاریمی کضروالحاد سے کمنہ ہیں۔ سیے امر بدربیمات سے ہے کہ عالم سے ہرزرسے میں جوخوبی اور کمال موجود ہے درحفیفنت و جسن وجال الوہیت کاظہورسے: نیز فرمانے ہیں:مخلوق کامنطا ہرحق ہونا فرآن ہے لیقینی طور برنابت ب عضرب ابراسم عليه الصلاة والسلام كاوا قعملاط فرمائي يصرت إرابم على الصلوة والسلام نيع ص كي و ركت أرني كُنُفُ نُحِنِى الْمُؤْتُ يُرُ السيمبرس مجھ وكھاديس نوُم دُول كوليسے حبل باسطے '' تركاس برائيان بين قال كلى ابرابيم عليه السلام فيعون كَاكِيول بْهِين مِنرور ميرا إيان بيد. وَلاَكِنْ لِيكُمْ مَا يَكُونُ وَكُونُ لِيكُمْ مَا تَكَابَى لیکن میں اس بئے سوال کررہا ہول کہ میرا دل مطمأن ہوجائے۔ الندتعالى في فرمايا ر جار برندول كوف الدين الدين النات كوليف ساته مانوس كرييجينه بببرأبهب ذرئح كرسيح بهربهاط بران بيس سهابك مجزو

ركه ديجن منقرادعهن بابتينك سعكا بجران كوبكارسيه آبب کے باس دوڑستے چیلے آئیں گئے '' چىنانجېرالبيانى موار ا برائېم عليه السلام سني سيارنيا د خداوندى بباربرندسه لي رانهين ذيح كيا اوران كي اجزاء كومخلوط كرسه مربباط بران کے ایک جزوکورکھ دیاا وراس کے بعدانہیں رُکاراتو وہ جاروں کے جاربرندسے زندہ ہوکر دوڑنے ہوئے ان کے سامنے آموحود سوئے۔ ظاہر ہے کہ احبا، لینی زندہ کرناصرف اللّہ تعالیٰ کی ننان ہے اور سوال هي التُدتعالي بي سے احباء سے متعلق تھا۔ ليکن ان مرُدہ يرندوں كى زندگى مسترت ابرابيم علىبالسلام سي يكار ندين طهور ندير بولى ـ جواس ام بررونن دلبل بيه كرصفت احياءالته تعالي بي يحقى . للبكن اس كاظهور حضرت ابراهيم عليبالسلام كي ذات اقدس ميس ہوا يهى بهارا ايمان بهے كەسىفات خداوندى كاظهورمقربان بارگاه ايزدى مبل على وحبرالكمال مواكر ناهيه \_ أگر مبندسه ميس صفايت خداوندي

كأبون سامقام بافى ربيسكا

ا باسفن باایب سے زیادہ صفات سے طہور میں کوئی فرق

## استقلال اورعم استقلال كافرق

حضرت علامه کاظمی علیبالرحمة فرمات بین یا در کھنے اللہ نوال جوکسی خلوق کوکوئی کمال عطا فرما آہے نواس سے تعلق صرف باعتقاد مؤس ہونے سے لئے کافی نہیں کہ بر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آئی بات تومشرکیوں ہی اپنے معبود ول سے حق میں تسلیم کرتے تھے۔ بلکہ مؤس ہونے سے کے عظا، خداوندی کاعقیہ ہوگئے ہوئے بہاعتقاد ہی رکھا جائے کہ اللہ نعالی نے جو کمال کسی مخلوق کوعظا فرما یا بہاعتقاد ہی رکھا جائے کہ اللہ نعالی نے جو کمال کسی مخلوق کوعظا فرما یا بہاعت وہ عظا کے بعد مکم خُداوندی ،الدہ اور منتبت ایزدی سے ماتحت ہے۔ بہرآن خدانعالی منتبت اس سے ساقہ متعلق ہے اور اسس

بندے کا ایک آن کے لئے جبی خدانعالی سے بے نیاز اور ستغنی مونا فطعًا محال اور ممتنع بالذات ہے مختصریہ کہ مخلوق کے ہرکمال اور منتع بالذات ہے مختصریہ کہ مخلوق کے ہرکمال اور بندے کی ہرصفت کے علق مومن کا یہی اعتقا دیے کہ بیکا اور بیخوبی الندکی دی ہوئی ہے اور یہ بندہ اس کمال وخوبی میں اور بیخوبی الندکی دی ہوئی ہے اور یہ بندہ اس کمال وخوبی میں علی الاطلاق مشیقت بجزیہ کے ماسخت ہے اور سی مالی ماسخت میں مستغنی اور بے نیاز نہیں ۔

العاصل بندے کوسی امر میں اللہ تعالیٰ کی منتیب جزئیہ کے مانخت نہ محصنا بااس کوسی حال میں اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور سے نیاز قرار دینا نثرک جبی اور کفرخانص ہے اور اس کے برخلاف اعتباد کو کو مناعین ایمان ہے۔ استقلال اور عب مے استقلال کے درمیان بھی فرق ہے جس کوم نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، زنسکین الخواطرہ ہے)

بندول ميل صفات خداوندي كظهورتي وضاحت

اس مقام پر بیم خرض کردیا مناسب ہوگاکہ اس محت میں سفات مرادیں جن کاظہو سفات مرادیں سے ہمارے نزدیک وہی صفات مرادیں جن کاظہو بندوں میں دین متبن اور عبال سیم کی روشنی ہیں ممکن ہے ورینہ وجوب وجود اور عنائے ذاتی کاظہور بندوں کے حق میں قطعًا محال ہے۔

اسی لیے ہمارا ابیان ہے کہ صفت الوہ بیت (جوغنانے واتی کو سنگزم ہے۔ اور ہے کاظہ ورغیرالٹد کے لئے محال عقبی اور منتع بالڈات ہے۔ اور جستی خص کا بہ عفنیدہ ہوکہ اللہ تعالی نے وصف الوہ بیت عطافر ما دیا ہے وہ منترک اور معمد ہے۔

الندنعالى كى جارصفات قابل عطانه ببركران بر الوہتيت كامدارے

ا۔ وحوُب وحُرو ۲۔ تبارم لینی قدیم ہونا ۲۔ خلق بیداکزیا۔ سمہ نہ مزیار

دیگرصفات کی تبلی مخلوق میں بھی ہوسکتی ہے گران میں بڑافرق موگا۔ النّدتعالیٰ کی صفات ذاتی . . . واجب ۔ قدیم خبر مخبوق ۔ مستقل ۔ اور مخلوق کی صفات عطائی ۔ غیرواجب ممکن ۔ حادث مخلوق غیر تقل فانی نام نها د تفسیر نجدیه میں ازاول ناآخر اندھے سے لائی گھی اندھا دو کا ندھے سے لائی گھی اندھا دو کا ندھی جید لائی گھی اندھا دو کھنڈا ندھی جید لائی گئی ہے۔ اندھا دو کھنڈا ندھی جید لائی گئی ہے۔ ندخانوں کا خودے ندمخلوق سے شرم

## التدنعال فرما بالميرك ولى معيم كرو

عَنُ أَنِي هُرَيُرة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللهُ المُنْهُ الْعُبْدِ نَادَى جِنْ النِّيلِ النَّاللهُ يُحِبُّ فُ لَكُنَا وَى جَبْرَائِيلَ اِنَّ اللهُ الْعَبْدِ المُنْ اللهُ السَّمَا اللهُ السَّمَا اللهُ السَّمَا اللهُ السَّمَا اللهُ ال

حصرت ابوصربره رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ بنی کرم ملی الله علیہ ولم نے فرما با الله جب سی بندے کو محبوب بنا الله علیہ السلام سے فرما تا ہے بلا شبہ الله تعالی فلال سے معبت فرما تلہ علیہ السلام اس سے محبت کر توجیر فیل علیہ اسلام اس معبت فرما تلہ نے توجیر فیل علیہ السلام آسمان والول سے منادی محبت کرتا ہے ۔ بھر جبر فیل علیہ السلام آسمان والول سے منادی کر دیتا ہے کہ بے فیک الله نے فلال کو محبوب بنالیا ہے توقم سب محبت کر و تو آسمان والے اس سے محبت کرنے گئے ہیں ۔ محبوب ما کردی جاتی ہے۔ بھراس ولی الله کے لئے بیں الله کے لئے زمین میں مخبول بیت عالی کردی جاتی ہے ۔

## ر رول الدون الديم و اوليا كي محبث وربع ترنجات وربع ترنجات وبارئ ورجات ب

عَن اَنْ اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اَنَّ رَجُلُ سَالُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

حفنرت انس رضی الندعمنرسے روایت ہے کہ ابکشخص نے رول الندعملی الندعملیہ ولم سے قیامت کے بارے میں موال کیا اور بوجھا بارمول الندعیا مت سے قیامت کے گئی ؟ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسائی بوجھا بارمول الندقیامت کی ہے گئی ؟ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسائی نے فرمایا تونے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ؟ وہ بولا کچھے بھی نہیں النداوراس کے رول سے عبت رکھتا ہول ۔ سولئے اس کے دیول الندھا بہ وارس کے رول سے عبت رکھتا ہول ۔ اس بررمول الندھا بی الندھا بہ وتم نے فرمایا ۔ تواسی کے ساتھ ہوگا ،

جس سے تجھے محبت ہے۔ حضرت النس صنی النہ عدفر ملتے ہیں ہمیں اور سے بھے محب اس فدرخوشی مذہوئی مبنی خوشی حضور علیہ السلافة والسلام کے آنٹ منع مئن احکبہت فرملنے سے ہوئی جفرت النس صنی النہ علیہ وسلم اور حضرت النس صنی النہ علیہ وسلم اور حضرت البر کراور حضرت عمرضی النہ عبہ ملسے محبت رکھتا ہول اور ان سے بت ابوب کراور حضرت عمرضی النہ عبہ ملسے محبت رکھتا ہول اور ان سے بت رکھنے کی وجہ سے امبر رکھنا ہول کہ میں ابنی کے ساتھ ہول گا اگر جب ان کے اعمال کے مثل عمل نہ کروں "

## اولیالکی فرمن میں ماضی باعث مغفرت ہے

 قَالَ فَيَقُولُ فَهُلْ رَا وَهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيهُولُ فَكَيْفَ لُو رَا وَهَا لَكَا لُوا الشَّدَ لَهَا طُلْبَا وَالشَّدَّ عَلَيْهَا وَالْفَيْقَالُ فَيَقُولُ فَكَ رَا وَهَا لَكَا لُوا الشَّدَ لَهَا طُلْبَا وَالشَّدَّ عَلَيْهَا حَرْصًا قَالَ فَيَقُولُ فَهُن اَبِّي فَي عَنعَوَّذُ وَن قَالُوا يَتعَوَّدُ وَن مَا لُوا يَتعَوَّدُ وَن مَا لُوا يَتعَوَّدُ وَن مَا لُوا يَتعَوَّدُ وَن مَا لُوا يَعْفَولُ كَنْ مِن اللَّا الْمَا لَكُا لُولُ اللَّهُ اللَّه

منرت ابوسعید خدری رضی الند نیم سے روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جواعال کھنے والول کے ملادہ ہیں زمین میں بھرتے رہتے ہیں۔ جب کچھ لوگول کو اللہ نعالیٰ کے ذکر میں مشغول باتے ہیں تواہب دوسرے کوئیکارتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آؤ چنا بخہ وہ آتے ہیں اورا بلِ معلس کو نجلے آسمان تک مخصان کی طرف آؤ چنا بخہ وہ آتے ہیں اورا بلِ معلس کو نجلے آسمان تک میں اللہ تعالیٰ بوجے تا ہے میرے بندول کو کس مالت میں چھوڑ کر آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم نے تیرے بندول کو کس کواس مال ہیں جھوڑاکہ وہ تیری حمداور باکیزگی بیان کرتے اور تیرا فرکرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ بوجھتا ہے کیاان توگوں نے مجھے دیجھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ بوجھتا ہے کیاان توگوں نے مجھے دیجھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ فرمان اسے آگر وہ مجھے دیجھا ہے؟

كباحالت بوتى ؟ فرنت عرض كرين بين (بالله) أكروه تجهري لين تو (بيبلے سے) بين زيادہ تھيد تمبيداور ذكركري ۔ الندتعاليٰ پوجيتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں ؛ فرنستے جواب دستے ہیں جہنت ما بھتے ہیں ۔ التداسنفسارفرماتك كياانهول ندجتنت كود يجابيد بعون كرت بين نبيل الشاد بوتاسب اگروه است ديجه ليته توكيا كيونية بوني ؛ عرض كرست بب اگروه است ديجه ليتے نواس كى تند برطلب اورش كريت يحضورنك التبعليه وللم فرماست بمي كجبرالتدنغالي لوجيتاب و دکس جیزے بناہ مانگتے ہیں ؛عض کرنے ہیں دجہنم کی ہاگ ہے بناه ما بنگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہول نے بنم کو دیجیا ہے ؟ عرض كريت ببن بهيل و فرما ناسب اگروه است ديجه ليت توكيامال بوتا ؟ فرشتے جواب دسیتے ہیں ہاالٹر)اگروہ اسسے دسچھ لیتے، اس سے زياده بهاكتے بهت ڈرنے اور بناہ مانگتے جے ضور بی الدعلیہ وستم خيرما بإبجرالته نعالي فرما تاجيه فرشتو بركواه ربوبين نيمانهيل سخش ریا و هنوض کرنے بیں دالہی) ان میں فلال آدمی سے طِراکنہُکار جسے وہ وکر شنے کیلئے ہیں بلکہ سی کا کے لئے آبان اللہ نغالیٰ فرمایا سے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمنسنین بھی محرم و بدہنے سے نہوگا:



## اولبا،الکرلی حاضری سے نفع بہنجنا ہے

صحح بخارى مين حفرت الومون التعرى فينى التدنيال عنه سے روايت ہے كررول التوسلى التي عليه وسلم نے فرما يائے ميننگ الحكيد و الصالح وَالْحِكَلِيسَ السُّوعِ كَمَتُلِ صَاحِب المِسْتُ وَكَيْرِ الْحُولَادِ الْصَالِحِ وَالْحِكَلِيسَ السُّوعِ كَمَتُلِ صَاحِب المِسْتُ وَكَيْرِ الْحُولَادِ الْصَالِحِ وَالْحِكَلِيسَ السُّوعِ كَمَتُلِ صَاحِب المِسْتُ إِمَّا اللَّهُ مَنْ مَنْ وَيَدِ الْحُولَادِ لَا يَعْدِ مُكَ مِنْ صَاحِب الْمِسْتُ إِمَّا اللَّهُ تَنْشُرِكِ وَتَجْدِ دِيْجِ لَا يَعْدِ مُكَ مِنْ صَاحِب الْمِسْتُ إِمَّا اللَّهُ تَنْشُرِكِ وَتَجْدِ دِيْجِ لَا يَعْدِ مُنْ مُنْ وَتَجْدِ دِيْجِ وَكَنْ اللَّهُ مِنْ صَاحِب الْمِسْتُ وَالْمَالُ لَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْلِي اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نیک بم نشین کی مثال مُشک فروش کی مثل ہے کہ نواسے مشک موٹ کی مثل ہے کہ نواسے مشک موٹ کی اور بربمنیان مشک موٹ ہوئے گی اور بربمنیان کی مثال بوباری فیم کی طرح ہے کہ وہ تبراگھ مرفیوں دھے گی۔ یا کی مثال بوباری فیم کی طرح ہے کہ وہ تبراگھ مرفیوں دھے گی۔ یا کیٹرے حبلائے گی اور مجھے نہ ہوا نواس سے تجھے بد نو تو پہنچے گی ':

سالحین انتے نی مرست گرارجہ نمیوں کو جنٹ میں وافل کوبی کے ایک کوبی کے ا

بعُضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهُبُتُ لَكَ وَضُوءَ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدُحِلُ الُجِينَا واه ابن ماجة (مشكوة بابالحض والنتفاعة). حضرت انس متی النه نغالی عنه سے روابین سے وہ فرماتے بیس به رسول النه صلی النه علیه وتم <u>نه فرما با</u> له دوزگی توگ صعف بسته ول کے ابعی بہنیوں سے رئیسنے میں گنہ گارمونین دوزخ میں جلنے کے سائے البیے صعف استرکھ میں مول کے جیسے امبرول اغانیا کی راه بیں پیکاری صف استر کھیں۔ سے بوتے ہیں امرقات مان ہے ک لے کا اور جیوٹرانے رادھر مبتی ہے اور جیوٹرانے رادھر مبتی آگے ہیجیے كزررسك بول كير، توجنيبول ببن ميهاكتين ال يركزرسكا، نوان بس سد ایک دوزی کیسے گا۔ اسسے فلال! کیا تو مجھے ہی ان نہیں ہے۔ بہر وہی ہول جس نے تجھے ایک تھونٹ بانی بلایا تھا اور بعض دوزی بهیں گئے کہ میں وہ ہول جس نے تجھے وصو کا یانی رہانھا۔ ياشخة خلال وقنت كهما ناكهلا باتها مامين فيصفح فلال وفنت سلام كميا تفایا فلال وقت کیرادیا تنایا فلال وفنت تیرسے یاس محبت سے مجیمهمولی بریه بین کهای اعزینکه دُوبتا بوانیکے کاسهارال بتاہے یہ ''بی ای طرح سهارای کا. به د وجیزیں بطورمتال ارنساد مونی بیل ر رم قالت أبه حبَّق الن في شفاعية كرك كا وبير السه : نت بين وال كرسنه كارا

اس حدیث سے جند مناع موم ہوئے ایک برک سائیاں عما، فرہ برکی شفاعت سے جم سیسے منہ کا اول کی شفاعت برحق ہے۔ دومرے برک شفاعت سے جم سیسے کندگا ول کی تقدیری ببت بائیں گی۔ دیجیو برئیکا نے والا جب نمیوں کی صف میں آگیاتھا شفاعت کی برکت سے وہاں سے نکل کرمبنی ہوگیا۔ دنیا میں ہی جہ مال سے دُماسے قصاب لی باتی سے تعما برل باتی ہے۔ تبسرے یہ کہ ہم جیسے گندگا ول کو بیل بیٹے کہ سالحین قبولیاں کی فدست کیا کریں ان کی فدست بڑے گا آئے گی ان سے تعمالی فدست کیا کریں ان ان کے فدست فائدہ دسے گا۔ انہیں بدیہ بیش کریں آجی کو کھورگی کھا نہ بات ہی ہو۔ یہ بیسری بات ز صرت ملا کھی وگی کی اسے میں اور عفرت نوی عبدالی محدث د کوی نے اشعمة اللمعات شرح مشکوۃ میں فرمانی جمت الدعیہ ما۔

پوتض برکہ اللہ تعالی کی قدرت بہہے کہ ہرایک کوراہ راست بغیر وسیلہ ہر بچیز دے مگر قانون یہ ہے کہ گنبرگا رول کو نیک کارول کے وسیلہ سے دے ۔ دیکھیوان دورخی صفول والول کو اللہ تعالی ہی بخشے گا مگر جنتی راہ گزرول کی شفاعت سے ۔ بلکہ ان اوگول کو بنیول کے راستے ہیں اسی لئے کھڑا کہ سے گاکہ آنہیں ان سے باتھوں ننفاعت کی نصک ملے ۔

بانخوس ببركه دنبامين الته والول ستطلق جلسيني النكومحبت و

عفيبرت سے ساتھ ویجھنا بھی قیامت ہیں کا اسے گا۔ دیجوفیامت میں ببہ ممان کیجیان کا آسٹے گی ۔ رسول التدسلى التدعلية وتم في ويد خله البحكة فرماكرير بتايا که وه دنتی اس جنهی کواینے ساتھ جبنت بیں بے جلئے گا۔ جیٹے ببركة فيامسن مبن توكول كو البنجاجيج برسه اعمال بإدبول كي يهال کی دوستبان الیس سے شکوک با د ہول گئے ایک دوسرے کی بہجیان ہو گی ۔ ساتوں پیر کہ وفات یا فیز بزرگول کی خدمت بیں ابیسال تنواب سے بنتے فاتخہ، ندرونیاز، مالاون قرآن مجید بفلی عیاد تول اور عزيا، وتساكين اوريتنمول. بيواؤل، عزيب طلبا، وعلماء كي مالي اماد ال کوکیٹرسے وخیرہ دینا اور کھانا کھلانے کا نواب نذر کرنا قیامہت کو مم صيحة منه كارول كى تخت أن كا ذريعه بينه كا. النتا الديعالي. قرآن مجبدو حديب ننريب سية نابت به كمعبوبان فدا، ا نبيا، وإوليا عليهمالصلوٰة والسلام وقدمست امرامم حصے يحبت و عقیبارت اوران کی نبدمت گزاری سے دینا میں بھی عطیات انوامات اور مهولهات حاصل ہوتی ہیں اور منشکلات حل ہوتی ہیں اور آخریت مبن تھی مفوائدھاصل ہول کئے ۔ سے درفنین من بند سبب تناینراب کیجد ففبرول كي جيولي بيراب هيي بيرسب كجير

برالتدولي دستين سب كجيد مگرمیلیشان سے لینے کا ڈھسپ کچھ حقيقتة معطى ونافع ودافع مصائب ومنشكلات ومصائب التدنعالي بهصيكن جونكه ببرسب تجهيم عبوبان خدارا نبياء لمهم الصلاة والسلام واولياءكرام علبها رحمته والضوان سي ذربعه ووسبله يصلتا ہے۔ اس سلنے اس عطائی نسبت مجازًا ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اس امر برارتنا دمحبوب فُدا احمد مجتبط محمد صطفط صلى الله نعالي عليه وستم شابدناطق بيصيد فرمايان النَّمَاكَانَاقَاسِمُ خَارِنَ وَاللَّهُ يُعْظِى اللَّهُ اللَّهُ يَعْظِى اللَّهُ يدننك بيرتقسيم كرين والااور خزايخي مول اورالذبقالي عطافرماً باست نيزفرمايا: - مَااَ عُطِيْكُمُ وَلَا اَمْنُعُكُمُ النَّمَاانَا قَاسِمُ اَضِعَ حَبُثُ أَمِرُتُ إِسْمِ مِنْ عَلَى مِلِدا مِصْلِا مِصْلِا مِصْلِا مِصْلِاً مِنْ میں نیرزاتی طور رئم تبیس سی<u>حصے طا</u> فرما یا بول اور نیرزاتی طور بر تم مس كجد روكتا مول بيس صرف تقسيم فرملنه والأمول مي الند تعالیٰ کے محم کیے مطابق کسی کو مجھے دیتا یا روکتا ہول ۔ اور منور ملی النه علیه و مملی نیابت و متابعت میں اولیا کوا منهم الضوان بعطاء واذن اللي مخلوق مين تغمتين بالمنتخ اوران كي حاجست روائی ومننکل کشانی فرمانیے ہیں نیابت ہواکہ محبوبان فرا

باذن الندتعالى خلق سے حاجبت روا اور شكل كنا، بير كبين نام نهاد تفسير تخديب موربا بهيرمين اوّل سيه آخرنك انتهائي شقاوين كا مظاهره كرسني بوسن تمام محبوبان خداكوسارسي انبياعليهم الصلاة والسلام تبتمول سيدال نبيا ، والمرسيين غاتم النبيبين رممة اللعالمين ، باعبِ يخلين كائنات سركار دوعالم محمدرول التوسلى الشعليه وسم، سارىيەت ئىلىن ئىنبىلاروصالىين، اولىباركاملىن ئىمارسوان كو تقبرول میں مدفون مُروسیے منول مٹی تیلے دسیے ہوئے، ہیے جان تحض جامد پیخفرسیے جان، ہے س سے فیض، ہے کارفرار دے کر ان تفوس قدسبه كوسيد در بغ بالصحيك كفارك عبودان باطل بتول نمنيطانول، بدرُوحول، حبتول عُبُوتول ميں شماركيا گياہے۔ ان كى نوبین و تکزیب کی گئے ہے۔ ان سے نضائل وقیوض و برکان کا انكاركياكياسيصه ان كي خداداداعليٰ صفات وكرامات كامناق ارايا گبا ہے یئوفیانه اندازمین تمسخراور دربدہ دہنی کرنے ہوئے لینے اشتباءازلى موسنها ورالندتعالي محسا تصحبنك كرينه كااعلان كباكبا ہے۔ بقول اما) البسدنت الملى حضرت برملوی قدس سرہ . عقل ہوتی نوخالسے ندرانی پیتے! يَجْعِيناً بين . ايسينظور برُمطانا تيرا ورفعنالك ذكرك كلسيه سابير تججه ير

بول بالا ہے براؤر ہے او یحب تیرا! من گئے میٹے ہیں مہٹ جائیں گے اعدا تیرے ندمشاہے ند مسے گاکہ ہی جرجا تیرا!

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْدُقِيِّ صَالَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ الْدُقِيِّ صَالَّى اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ سَلَّمَ صَلَّوةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَلَّتُ حِنْلَتِي اَنْدُتَ وَسِيدُويَ وَلَا اللهِ الدُوكَ بَيْ يَاسَدُونَ اللهِ الدُوكَ بَيْ اسْتِدِي يَارَسُولَ اللهِ الدُوكَ بَيْ يَاسَدِي يَارَسُولَ اللهِ الدُوكَ بَيْ اسْتِدِي يَارَسُولَ اللهِ الدُوكَ بَيْ اسْتِدِي يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(C)(C)(C)

